





بضا اکث شمی ۲۶ کامبیراسطری بین سے





= اُس کی فدمت میں ==

#### جس کی

نِگه، بلند—زبان، هوشمند—اوردل، درمند—تھا۔

#### جس نے

ا یک بے آب وگیا ہ صحرا کو، دین و دانش کالہلہا تا ہوا گلزار بنادیا۔

#### جس میں

"الجامعة الاشرفيه" كى شكل ميں شعوروآگهی، فكر ونظر اورنضل وكمال كاايك شهرِستان، آباد ہے۔

#### جس کے محلما وفضلائے کر()

کشورِ ہند کے چیے چیے پر،ابرِ کرم بن کرعلم وحکمت کے نور برسار ہے ہیں۔

#### جسے دنیا

جلالةُ العلم، حافظِ مِلَّت ، مولا ناشاه عبد العزيز ، محدِّ ث مبار كبورى فُدِّسَ سِرُّهُ ﴿ جَلَالَةُ العَلَم ، حافظِ مِلَّت ، مولا ناشاه عبد العزيز ، محدِّ ث مار كبورى فُدِّسَ سِرُّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ

فنا کے بعد بھی ، باتی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں،اے امیرِ کارواں! تجھ پر

يلس اخترمصباحي





# فهرست مضامين

| صفحه    | مضامین                | صفحه       | مضامین                     |
|---------|-----------------------|------------|----------------------------|
|         |                       |            |                            |
| 44      | کتب ورسائل            | 1+         | ا—کلمهٔ آغاز               |
| 4       | غيرت وحميِّتِ اسلامي  | 111110     | ۲-تعارف                    |
| M       | مسئلهٔ تکفیر          | 10         | ولادت                      |
| ۵۸      | مسئلهٔ بشریت          | 10         | والبر ماجد                 |
| ۵۹      | مسئله علم غيب         | 14         | جُدِّ اَ مَجِد             |
| 41      | ردِّ بدعات ومنكرات    | 14         | عهد بطفوليت وابتدائي تعليم |
| ۷٠      | عشقِ رسول             | <b>r</b> + | ترجمهٔ قرآن                |
| 4       | محبتِ سادات           | ۲۱         | علوم ِحديثِ نبوي           |
| ۷۵      | عالمگيراسلامي خدمات   | ***        | فق <u>بر</u> اسلامی        |
| 1+1"    | بيعت وخلافت           | 19         | فتاوی نویسی                |
| 1+0     | سفرِ آخرت             | ٣٢         | عقا ئدوكلام                |
| 1•∠     | ایک ایمان افروز واقعه | ۳۳         | منطق وفلسفه                |
| iratiir | ٣ ـ نذرانهٔ اہلِ دائش | ra         | شعروادب                    |
| 110     | ڈاکٹرا قبال           | ٣9         | تصوف                       |
| 117     | ابوالكلام آزاد        | ۴٠,        | چ <sub>ېر</sub> علمي       |
| 114     | ڈاکٹر،سر،ضیاءالدین    | ۳۳         | وعظ وبيان                  |
| 11/4    | علاءالدين،صديقي       | ۳۳         | تدريس                      |

| 174    | حکیم، محرسعید، دہلوی            | IIA  | مفتى انتظام الله،شها بي      |
|--------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 11′    | میاں مجمد شفیع                  | 119  | ڈاکٹر،حبیبالرحمٰن، برق       |
| 11′2   | سید،الطاف علی، بریلوی           | 119  | ڈاکٹر،سیدعبداللہ             |
| 117    | حقیظ، جالندهری                  | 114  | ڈاکٹر ،فر مان ، فتح پوری     |
| 174    | رئيس،امروهوي                    | 14.  | محدد ين كليم،مؤرخِ لا هور    |
| 111    | انعيم صديقي                     | 171  | پروفیسر، یوسف ملیم، چشتی     |
| 174    | مختارالدين احمد<br>             | 171  | نیآز، فتح پوری               |
| 179    | عبدالشكورشاد                    | 177  | مولا نامحد جعفرشاه، پھلواروی |
| 119    | سید،اوصاف علی                   | 177  | ڈا کٹر ،ابواللیث،صدیقی       |
| 194    | پروفیسر،عزیزاحد                 | 177  | پروفیسر، محمدالیب، قادری     |
| 114    | حافظ مظهرالدين                  | 154  | ڈا کٹر ،اشتیاق حسین ،قریشی   |
| 114    | مآہرالقادري                     | 1500 | ڈا کٹر جمیل جالبی            |
| اس     | ڈا کٹر ، شلیل الرحمٰن ،اعظمی    | 174  | شخ،امتیازعلی                 |
| 144    | محد کرم، از ہری                 | 117  | پرِوفیسر، کرَّ ارحسین        |
| 184    | ڈاکٹر،سلام،سندبلوی              | 147  | احسان دانش                   |
| 177    | حافظ، بشيراحمه، غازي آبادي      | 150  | احمد نديم ، قاسمي            |
| 184    | ڈاکٹر،حامدعلی خال               | 117  | پروفیسر،محمه طاہر، فاروقی    |
| 184    | تاج محد،صدیقی                   | Ira  | میان،ایم اسلم                |
| 122    | جسٹس شمیم حسین، قادری           | Ira  | ڈاکٹر ،عبادت ، بریلوی        |
| ۲۳۴    | ڈا کٹرسید،نظیرحسنین،زیدی<br>دون | Ira  | سيد،شانُ الحق، حقى           |
| الملطا | افتخار ، اعظمی                  | Ira  | ىپەد فىسىر ،تخى احمد ، ہاشمى |
| 110    | پروفیسر،اصغرسودائی              | 177  | ڈاکٹر،غلام مصطفیٰ خال        |

| 164     | مقبول جهانگير                    | 100  | بنر اد بکھنوی             |
|---------|----------------------------------|------|---------------------------|
| ١٣٣     | ڈاکٹر،وحیداشر <b>ف</b>           | 150  | شاغر بلهضنوی              |
| ۱۳۳     | ڈاکٹر نشیم ،قریشی                | 100  | جسٹس محرکیم               |
| ١٣٣     | ملک زاده ،منظوراحمر              | 124  | مير خليل الرحمٰن          |
| Irr     | ملک، شیر محمد خال ، أعوان        | 124  | وسيم سجاد                 |
| 100     | پروفیسر،مرزا،محدمنور             | 124  | محمه فاروق عبدالستار      |
| ומונורץ | ۴ _اعتراف حقیقت                  | 12   | پروفیسر،سیدعبدالقادر      |
| ١٣٦     | مولا نااشرف على ، تفانوي         | 12   | پروفیسر، کرم حسین، حیدری  |
| ١٣٦     | مولا ناخلیل الرحمٰن،سہار نپوری   | 177  | ڈاکٹر جمرحسن              |
| 162     | مولا ناعبدالباقي                 | 177  | ڈاکٹر،سرور،اکبرآبادی      |
| 102     | مولا نامحد شریف، تشمیری          | 124  | حفيظ تائب                 |
| 102     | مولا نانظام الدين، احمه بوري     | 177  | ظهوراحمداظهر              |
| IM      | مولا ناابوالاعلى،مودودي          | 1179 | سيد بغوث على شاه          |
| IMA     | مولا نا،ملک،غلام علی             | 1179 | سيد بخرامام               |
| 109     | مولا نا کوژنیازی                 | 1004 | خان محمد على خال، آف ہوتی |
| 1179    | حکیم،عبدالحی،رائے بریلوی         | 164  | ايم آئی ارشد              |
| 109     | شاه معین الدین احمه، ندوی        | 16.4 | جسٹس،ق <i>د بر</i> الدین  |
| 10+     | مولا ناابوالحس على ،ندوى         | اما  | حنیف اختر ، فاظمی         |
| וארדומר | ۵_مشائخ عظام <u></u>             | ا۲۱  | پروفیسر،غیاث الدین،قریش   |
| 100     | شاه ، فضل رحمٰن ، گنج مراد آبادی | ا۲۱  | ڈاکٹر، یعقوب ذکی          |
| 100     | شاه،احدمیان، شخ مرادآ بادی       | ا۲۱  | میان مجبوب احمد           |
|         | شاه،زین العابدین علی             | IPT  | چودهری ،محمدا کرم         |

|   | ופרניטיופו | ۲ یخلّیات ِحَرمین                                           | 124 | د يوان،قطبالدين                       |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|   | 177        | پہلاسفرِ حج وزیارت                                          | 100 | خواجه، حسن، نظامی                     |
|   | AFI        | پ،<br>دوسراسفرِ حج وزیارت                                   | 107 | پیر، ضامن، نظامی                      |
|   | 14+        | اَلدَّوُلَةُ الْمَكِّيَّهِ                                  | 107 | خواجه،قمرالدین،سیالوی                 |
|   | 124        | شخ،احمدابوالخير،ميرداد                                      | 102 | سید حامد ، جلالی ، د بلوی             |
|   | 121        | ررعبدالله بنعبدالرحمٰن ،سراج<br>معبدالله بنعبدالرحمٰن ،سراج | 102 | سیدشاه، علی حسین ،اشر فی ، پچھوچھوی   |
|   | 121        | رر پوسف بن اسمعیل ، نبهانی                                  | 101 | سيد، څرمحدٌ ثاشر في ، يڪوچھوي         |
|   | 120        | ررعبدالله بن حميد<br>مرعبدالله بن حميد                      | 101 | شاه، ئون احمد، قادري                  |
|   | 120        | مىمبىيەتى يىد<br>مىمرسىيدىن مىمد، بابصيل                    | 101 | مولا ناشاه، وصی احمد بمحدّ ث سورتی    |
|   | 124        | شخ،احمد،الجزائري بن السَّيِّداحمد المُد ني                  | 101 | اَلسَّيِّد الشَّرِيف، طاهر علاء الدين |
|   | 124        | ررعبدالقادر ،طرابلسي                                        | 109 | شاه ،محمدابرا ہیم ، فارو قی           |
|   | 124        | ررسید،احمد،علوی، بن سیداحمد، با فقیه مسینی                  | 109 | شخ ،عبدالحميد ،حيدرآ بادي             |
|   | 144        | ررعبدالرحمٰن مثفی ، نابلسی                                  | 109 | شاه، محمد التحق جان، مجدِّ دی         |
|   | 144        | عبدالله منبلي، نابلسي                                       | 141 | غلام سديدُ الدين                      |
|   | 141        | ودیگرا کابرومشائخ                                           | 171 | محداميرشاه، قادري                     |
|   | 1/4        | شخ ،عبدالله بن <b>مح</b> رصديق                              | 145 | شيخ ،عبدالرحيم                        |
|   | 111        | شاوحجاز كادر باراور اَلدَّوُلَةُ الْمَكِّيَّه               | 145 | یڅخ، ہاشم جان، مجدِّ دی               |
|   | PAI        | حُسَامُ الْحَرَمَيْن                                        | 145 | شاه،شریف احمه،شرافت،نوشاہی            |
|   | 114        | سید،اسلمعیل بن طیل<br>سید،اسلمعیل بن طیل                    | 145 | صاحبزاده، ہارون الرشید                |
|   | IAA        | شخ ،صالح كمال                                               | 170 | صاحبزاده ،محمد طيب                    |
|   | IAA        | شخ،احمدابوالخير<br>الشخ،احمدابوالخير                        | 140 | شاه فضل الرحمٰن ،علوي                 |
|   | ۱۸۸        | ا<br>شخ،عابد حبین                                           | 177 | شخ جمحر عُبيد الله، كان پوري          |
| J |            |                                                             |     |                                       |

| r+0         | امام احدرضا کی شانِ تجدید            | 1/19     | شخ ،سید،احمد، برزنجی         |
|-------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>1</b> 11 | وضاحت ومدايت                         | 1/19     | شخ محمد بوسف                 |
| 710         | ا کابرِسوا دِاعظم اہلِ سنَّت و جماعت | 1/19     | شخ ،اسعد بن دَهَان           |
| 119         | تاثرات وتبصر بے                      | 17.      | ررحامدا حمر محمد، جَدَّ اوِی |
| rr+6+r2     | مُراجِع ومَاخِذ                      | 19+      | رر سعید بن سید محمد          |
|             |                                      | 19+      | ررغمر بن ہمدان مجرسی         |
|             |                                      | 191      | ودیگرا کا برومشائخ           |
|             |                                      | r+r1:19r | <u>ے۔ جدیدعگما ہے عرب</u>    |
|             |                                      | 1917     | شخ مفتی ،سعدالله ،ملّی       |
|             |                                      | 1917     | ررعلوی عباس، مالکی           |
|             |                                      | 190      | رر مجد، ألمغر بي             |
|             |                                      | 190      | ررعبدالرحمٰن مملًى           |
|             |                                      | 190      | ررضیاءالدین،القادری          |
|             |                                      | 197      | ررعلاءالدین،اَلْبِکر ی       |
|             |                                      | 191      | ررعبدالفتاح ابوغُدَّ ه       |
|             |                                      | 199      | شيخ، يوسف ہاشم، رفاعي        |
|             |                                      | 199      | حسین مجیب مصری               |
|             |                                      | r        | مصطفيا مجرمحمود              |
|             |                                      | r+1      | رشید عبدالرحمٰن،عبیدی        |
|             |                                      | r+r      | محدمجيداكشعيد                |
|             |                                      | r+r      | عما دعبدالسلام رؤف           |
|             |                                      | r+m      | حانِم اح <i>ر محر مح</i> فوظ |

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُم

### كلمهرآ غاز

فقیہِ اسلام ،امامِ اہلِ سنَّت ،مولا ناالشَّاہ ،مجمداحمد رضا،حنی ، قا دری ، بر کاتی فُدِّسَ سِرُّهٔ (متوفی ۱۳۴۴ھ (۱۹۲۱ء) کی جلیل القدر دینی وعلمی خدمات اپنے پورے عہد پر چھائی ہوئی ہیں۔

جنھوں نے ، تائيدوهما يت حق وابطال واستيصالِ باطل كے لئے

ایسے عظیم الشان کارنامے، انجام دیے ہیں کہ:

تاریخ کاسینہ،دن بہدن،ان کےانوار سے درخشاں اور تابناک ہوتا جارہاہے۔

امام احدرضانے جو کچھ کیا محض رضائے البی کی خاطر۔

نه شرت وعزت كي خواهش اور نه صله وستائش كي كو تي هوس

قلم کی نوک ہے آپ نے علم وفضل اورعشق وعرفان کی الیی موسلا دھار ہارش برسائی کہ کشور ہند ہے مختلف اُقصا ہے عالم تک کی سرز مین جَل تقل ہوگئی۔

اورآپ کے لئے ہردل شکر گذار ہوا ، اور ہر زبان ، مدح خوال بن گئ۔

تقدیسِ رسالت کی جوتحریک آپ نے طوفا نوں کی زدیراُ ٹھائی تھی

عالفتوں کی چیہم یلغار میں بھی،وہ بڑھتی اور پھلتی پُھولتی رہی۔ مخالفتوں کی چیہم یلغار میں بھی،وہ بڑھتی اور پھلتی پُھولتی رہی۔

عشقِ رسالت کی سرفرازی کا، بیرکتناعظیم نموندہے کہ: ریس بر سر سے سیار سے میں سر سر سے کہ

ہندو پاک کے درود یواراورگلی کو ہے بھی ، یک زبان ہوکر ، زمزمہ خواں بن گئے ہیں: مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مسمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

دلوں کی دنیا، فیضانِ عشق سے آباد ہوئی اور مسلم آباد یوں میں اس کی برکتیں پھیل گئیں۔

عظمتِ رسول عَلَيُهِ التَّحِيَّةُ وَالتَّنَاكِ خِزانهُ عامره كى حفاظت وصيانت كافيض

اورجمال مصطفى على صاحِبِهِ أفضلُ الصَّلواتِ وَ أكرمُ التَّسليمات كي

جلوه گری کے سواءاسے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ:

عاشقِ رسول ، امامِ اہلِ سقّت ، مولا نامحر احدرضا ، خفی ، قادری ، بریلوی فُلِدٌ سَ سِلُّهُ كا

اسم گرامی، اب اہلِ سدَّت کا سکونِ قلب اور راحتِ جاں بن چکاہے۔ اور شیخ وشام، ان کی زبانیں، اس عاشقِ رسول کے ذکر سے شاد کام ہورہی ہیں۔ بڑی خوش کی بات ہے کہ إدهر چند برسوں سے بعض مخلص اہلِ قلم نے حضرت امام احمد رضا ، خفی ، قادری ، بر کاتی ، بریلوی قُدِّسَ سِرُّهٔ کے علم وضل اورآپ کے کارناموں کواُ جا گر کرنے کی علمی و محقیقی پیرایہ میں کا میاب کوشش کی ہے۔ او علمی حلقوں میں ان کی تحریروں کا وزن مجسوس کیا جانے لگاہے۔ تعصب وتنگ نظری کے دبیز پر دے، حیاک ہورہے ہیں۔عشق کی تڑپ ، رنگ لا رہی ہے۔ اور محبت کی جہاں بانی کے ایک سے دور کا آغاز ہور ہاہے: آفاق میں تھلے گی، کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے، پیغام صبا تیرا وفت کا شدیدمطالبہ ہے کہ امام احمد رضا، بریلوی قُلِّ سَ سِلُّهٔ کی غیرم طبوعہ کُتب ورسائل کو جلداز جلد، منظرِ عام پر لا یا جائے اور بیکام، اُصلاً واصولاً ،صرف ہندوستان کے عکما ہے اہلِ سدَّت کے کرنے کا ہے۔طفل تسلیوں اور زبانی گرمی محفل کا ، دَ ور جُتم ہو چکا ہے۔ کام اور صرف کام کاوفت ہے، ورنہ آنے والی سل، ہمیں، ہرگز،معاف نہیں کرسکتی۔ غفلت وستی اورخو دغرضی وخود پرتی کے اندھیروں سے نکل کر اب، ہماری جماعتی زندگی کامطالبہ اور شدید تقاضاہے کہ: حکیما نہ دعوت واصلاح اورا خلاص وایثار کا فانوس ،روشن کیا جائے۔ اورایسے یا کیزہ حقائق ، پیش کیے جا ئیں ، جونئ سل کومتاثر اوراینی جانب ،متوجہ کرسکیں۔ ان علمی جوا ہریاروں کو،ارد و کے علاوہ ،عربی ، فارسی ،ترکی ،پشتو ،سواحلی ،فرانسیسی ڈ چ ،انگریزی ، ہندی ، بنگلہ اور دنیا کی مشہور زبانوں میں بھی منتقل کیا جائے۔ تا كەاب تك، جنھوں نے نہ جانا، وہ جان ليں \_جنھوں نے نہ سُنا، وہ سُن ليں \_ جنھوں نے نہ دیکھا،وہ دیکھ لیں۔اور جنھوں نے سمجھ کربھی حقیقت کا انکار کیا وہ جن وصدافت کی غیر مرئی قوت کے سامنے ، گھٹنے ٹیک دیں۔ امام احمد رضا جنفی ،قادری ،برکاتی ،بریلوی کے عشق وعرفان اور فضل و کمال کی شہادت

برصغير ہندوياك كاچپہ چپددے رہاہے۔

جس کے پچھنمونے،آپ،زیرنظر کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔

سیڑوں مشاہیر عُلما ہے عرب وعجم کے خیالات و تأثرات کے بگھرے دانوں کو،ایک لڑی میں پروکر،ایک و قیع اور جان دار تعارف کے ساتھ ،ہم آپ کے ذوقِ نظارہ کو، دعوتِ عام دے رہے ہیں، جس سے یقیناً، آپ کی عقل وفکر کوروشنی اور قلب وروح کو، بالیدگی و توانائی، حاصل ہوگی۔

ز برنظر کتاب کو، جومقبولیت، حاصل ہوئی، وہ، خدا کافصلِ عظیم ہے۔ جس پر، تشکر وابتنان کی گردن ، سجدہ ریز ہے۔

جس پر، نشکر وامتنان بی لردن ہنجدہ ریز ہے۔ اینے مخلص معاونین ،مولا نامجرعبدالمبین ،نعمانی ، قادری ،مصباحی (مبارک پور)

اور مولا نامحمد منشا، تابش قصوری (لا ہور ) کا، تے دل سے شکر گزار ہوں۔

جنھوں نے ،جمع وتر تیب کے سلسلے میں میری معاونت کی۔ پر

ربِّ كريم، بهم سب كو، إخلاص كى دولت اوردينِ متين كى خدمت كى توفق ، عطافر مائ ـ آمِين! بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن عَلَيُهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ أَصُحَابِهِ افْضَلُ الصَّلَوٰة وَالتَّسُلِيُم ـ

(طَبِعِ ثانَى وثالثَ كَ قَدْ يَم كُلُّمهُ آغازَ كَتَلْخِيصٍ)

محمد يأس اختر الأعظى المصباحي

دوشنبه، ۱۹رجب المرجب ۱۳۹۸ ه مطابق ۲۲رجون ۱۹۷۸ء۔ خالص پور، ادری شلع اعظم گڑھ۔اتر پردیش

COC

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

بِفَضُلِهٖ تَعَالَیٰ، زیرِنظر کتاب ' امام احمدرضا، اربابِعُلم ودانش کی نظر میں'' ہندویاک کے دینی وعلمی حلقوں میں کافی مقبول ہوئی۔

اوراب تک اس کے ایک درجن، یا۔اس سےزائد،ایڈیش،نکل چکے ہیں۔

مزیدنظرِ ثانی اور کمپوزنگ کے ساتھ ،اس کا تازہ نسخہ ،آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اِس کتاب کو پڑھ کر قاری کے ذہن میں امام احمد رضا ، بریلوی کے حالات وخد مات کا ایک پڑکشش اور دل نشین نقش اُ بھر تا ہے اور اس کے اندر ، مزید علم ومطالعۂ رضویات کی ایک خواہش

۔ اور جنتجو پیدا ہوجاتی ہے، جو، اِس کتاب کااصل فائدہ اوراس کا بنیادی مقصدہے۔

امام احمد رضا کے اُحوال اور بنیادی افکار وخیالات سے واقف ہونے کے ساتھ

اس کتاب کا قاری، کچھدررے لئے خیال تی وتصوراتی طور بر اُس محفلِ ذکر وفکر ومجلسِ علم وحکمت و بزم فضل و کمال میں اپنے آپ کو،موجود پا تاہے جس کے بارے میں حضرت مولا نا ظفر الدین، قادری، رضوی عظیم آبادی (وصال ۱۳۸۳ صر۱۹۹۲ء) تلميذوخليفهُ امام احدرضا تجرير فرمات بي كه: اعلى حضرت (امام احمد رضا) كى مجالس مين عموماً، جارباتين مواكرتى تهين: اول: - قرآن مجید، یا - حدیث شریف کا ترجمهاوراس کے متعلق ہلی باتیں -دوم: - مسائلِ فلهيه جُوسَيكا بيان -سوم: - بزرگانِ دین کے حالات ووا قعات وکرا مات کا ذکر۔ چهارم: بدند بهول کاءر دوتر دید (ص-۵۵ - حيات اعلى حضرت بكمل مطبوعه مكتبه نبويه، تنخ بخش رود لا مور٣٠٠٠ ء) بِحَمُدِهِ تَعَالَىٰ آج، لَكَ رِرْ صَيْ كَاشْعُور، نسبةً ، يَحَوزياده، بيدار بـ اورا سلامیات وفقہیات کے بعد ،اصحابِ علم وقلم کے درمیان رضویات کا دائر ہ،کافی وسیع ہو چکاہے۔ دنیا کی مختلف یو نیورسٹیوں میں ریسرچ کرنے والوں کی تعداد، بڑھتی جارہی ہے۔ بغدادِ مقدس میں ڈاکٹر محمر مجیدالسَّعید ، ڈاکٹر ،اکسَّیہ عبدالرحمٰن ،العُبیدی ، ڈاکٹر عمادعبدالسلام رؤف قا ہرہ میں ڈاکٹر ، حازم محمد احمد عبدالرحیم المحفوظ ، ڈاکٹر حسین مجیب مصری ، ڈاکٹر محمد عبدالمنعم خفاجی ، ڈاکٹر رزق مرسی ابوالعباس وغیرہ نے ،اس باب میں اپنی دل چھپی وپیش قدمی سے عالم عرب کو،خاصی حد تک،رضویات کی طرف،متوجه کرلیاہے۔ امریکه میں ڈاکٹر،مِسز ،اوشاسانیال بھی ،اسموضوع پرمسلسل کھےرہی ہیں۔ ڈ اکٹر حا زم محفوظ نے اتنا موا د،عر بی زبان میں پیش کر دیا ہے کہ "الُمُتَخَصِّص فِي الدِّرَاسَاتِ الرَّضُوِيه" كَهِجانِ كَهُ وه، بجاطور برستَّق مو يَكَ بيل-اوراس لحاظ سے آھيں، قاہرہ کا،''پروفيسر محد مسعود احد'' کہا جانا جا ہيے۔ ہندویاک کے گئی معروف ومقتدراصحابِ علم فضل اورمشہورا دارے مدتول سے رضویات کی تحقیق وریسرچ اور پیغام رضا کے فروغ واشاعت میں منہمک ہیں۔ خدا کاشکرہے کہان سب کی مشتر کہ کدو کاوش سے

امام احمد رضائے فضل و کمال کا پرچم، شرق وغرب میں لہرانے لگاہے۔ آپ کے پیغام عشق وعرفان کی گونج ، بحرو ہر میں سنائی دےرہی ہے۔اور خد ماتِ رضوبیہ كاعتراف ميں ہزاروں لا كھوں اصحابِ محبت وعقيدت ، رَطبُ اللِّسان ہو چكے ہيں۔ یدر حقیقت، صدقہ ہے، اِس کا کہآ یا نے مجبوبِ کردگار ﷺ کی رفعتوں اور عظمتوں کے صبح وشام،ترانے گائے ،اورجلوہ ہے، اِس کا کہ

> مَا إِنْ مَدَحُتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِي لكِنُ مَدَحُتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

> > \*\*\*

وَ رَفَ عُنَالَكَ ذِكُرَكَ كَابِ سَارِيتِهُم ير لِي بِولَ بِالا ہے ترا، ذكر ہے اونجا تيرا

فرش والے، تیری شوکت کا عُلُو کیا جانیں خسروا! عرش یہ اُڑتا ہے، پھریرا تیرا

000

وَ صَـلَّى اللهُ عَـلىٰ نُورِ كُرُوشُدُور مِا پِيرا زمیں از حُبِ اوسا کن، فلک در عشقِ اوشید

000

بمصطفیٰ برسال،خولیش را که دیں ہمہاوست و گر، باو نه رسیدی، تمام بولهی ست

جمعة المياركه ٢٣ رصفرالمظفر ١٣٢٧ھ ۲۲۷ مارچ۲۰۰۶ء

يهس اخترمصباحي بانی وصدر دارالقلم، ذا کرنگر، نئی د ملی فون:011-26986872 موماكل:09350902937

## تعارف

#### ولادت

امام احمد رضاء خفی، قادری، بر کاتی، بریلوی کی ولادت

ظہر کے وقت، بروز شنبہ، بتاریخ • ارشوال ۱۲۷۲ھ ۔مطابق ۱۴۸ جون ۱۸۵۲ء۔ بریلی (روہیل کھنڈ۔انڈیا) میں ہوئی۔

پیدائش نام' محمد' اور تاریخی نام' اکتحار' ہے( ۲۷۲ه )

آپ کے جَدّ امجد، مولا نامفتی رضاعلی ، بریلوی (متوفی ۱۲۸۲هر ۱۸۲۵ء) نے

آپ کا نام، احمد رضار کھا۔ ولادت کا سنہ، جمری (۲۲اھ) اِس آیتِ کریمہ سے نکلتا ہے:

أُوَّ لَيُكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدُهُمُ بِرُوْحٍ مِّنُهُ (سورهُ مجادلہ: آیت: ۲۲) شجرهٔ نَسب ، بیہ ہے: مولا نا احمد رضا بن مولا نا محدثقی علی بن مولا نا رضاعلی بن مولا نا کاظم علی

بن مولا ناشاه محد اعظم بن مجد سعادت يارخال بن سعيد الله خال، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ۔

اس خانوادهٔ رضویه کانسی تعلق،افغانستان کے ایک قبیله، برطیجی،روہیله (قندهار) ہے ہے۔

### والدماجد

امام احدرضا، حنی ، قادری، برکاتی ، بریلوی کے والد ماجد، رئیس المتکلمین ، مولا ناتقی علی بریلوی، قُدِّسَ سِرُّهٔ ، جمادی الآخرہ، یار جب ۱۲۲۲هر، ۱۸۳۰ میں پیدا ہوئے۔

تعلیم ،اپنے والد ماجد ،مولا نا ،رضاعلی ، ہریلوی قُدِّسَ سِرُّه (متوفی ۱۲۸۲ھ/۱۲۸۵ء) سے حاصل کی ۔ دِقَتِ نظرا ور اِصابتِ فکر میں ایگانۂ روز گار تھے۔ بے پناہ فہم وفراست کے مالک تھے۔

بلندي اقبال عُلُوِ همتَ ،عزت وسُر فرازى ،سخاوت وشجاعت علم فضل

نیز، دیگر فضائل اور خصائلِ حمیدہ کے جامع تھے۔

پنجم جمادی الآخره ۱۲۹۴ھ/ ۱۸۷۷ء میں خاتم الاکابر، حضرت سیدشاہ ،آل رسول ،احمدی قادری ، برکاتی ، مار ہروی ، تاجدار مار ہر ہ مطبّر ہ ، رَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے بیعت وإرادت کے ساتھ ہی خلافت واجازتِ جمیع سلاسِل ، نیز ،سندِ حدیث ہے آپ کومشرَّ ف فر مایا۔

۲۷ رشوال ۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸ء میں ، ضعف اور شدتِ علالت کے باوجود

سفرِ حج وزیارت سے مشرؓ ف ہوئے۔

اور حضرت سید، احمدز بنی، دَ حلان، شافعی، شیخ الحرم، وغیره، عکماے مکه مکر مدسے مکر مکر مدسے مکر مکر مدید ماصل کی۔

بوقتِ ظهر، بروز پنج شنبه، ذی القعد ه ۱۲۹۷ هر• ۱۸۸ء نر

بعمر ۵ برس ، پاپنچ مهینه، اِس جهانِ فانی کو،خیر بادکها۔

### جُدِّامجر

امام احمد رضا، بریلوی کے، جَدِّ اُمجد، مولا نامفتی، رضاعلی، بریلوی کے بارے میں مولا نارخمان علی، مؤلّف نو ۱۹۰۷ درے ۱۹۰۹ء) رقم طراز ہیں:

''مولا نارخماعلی خاں، بریلوی بن محمد کاظم علی خاں

بن محمد اعظم بن محمد سعادت یارخال
بریلی (روہیل کھنڈ) کے مشہور عالم اور بڑھیج پٹھان سے تھے۔

ان کے بزرگ، سلاطین کے بہاں، شش ہزاری، وغیرہ
مناصب جلیلہ بر، فائز تھے۔
مناصب جلیلہ بر، فائز تھے۔

مولا نارضاعلی خال صاحب ۱۲۲۴ هـ/۱۹ میں پیدا ہوئے اور مولوی خلیل الرحمان صاحب مرحوم ہے ٹو نک میں علوم درسید کی خصیل کی۔ اور مولوی خلیل الرحمان صاحب مرحوم ہے ٹو نک میں علوم مرقبہ ہے فراغت، حاصل کی۔ اور بخیس (۲۳) سال کی عمر میں ،علوم مرقبہ ہے فراغت، حاصل کی۔ اپنے ہم عصروں میں ممتاز ہوئے ۔ خصوصاً ،علم فقہ میں بڑی مہارت حاصل کی ۔ ان کا وعظ، تا ثیر میں مشہور ہے۔ مخضر، یہ کہ سلام وکلام میں ابتدا کرتے تھے۔ مخضر، یہ کہ سلام وکلام میں ابتدا کرتے تھے۔ کرجاد کی الاولی ۲۲ ہے ۱۸۲۵ ہیں انتقال ہوا۔ کرم اول سال کا ایک قبیلہ ہے۔ جس کو، روہ یلہ بھی کہتے ہیں۔ کھڑ بی ۔ اردو ترجمہ از پروفیسر محد ایوب قادری ۔ مطبوعہ یا کتان ہمٹوریکل سوسائٹی، کراچی ۔ طبع اول ۱۹۲۱ء)

## عهد ِطفولیت دا بتدا کی تعلیم

بالاے سَرش، زِہوش مندی میں تافت، ستارہ بلندی عالَمِ طفولیت ہی سے امام احدرضا، ہریلوی کی پیشانی پر

سعادت واَر جمندی کے آثار، مُویدا تھاور حقیقت بیں نگاہیں دیکھرہی تھیں کہ: یہ ہونہار بچہ، ایک روز علم وضل میں بگانہ اور شہر ہُ آ فاق شخصیت کا حامل ہوگا۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک عارف باللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انھوں نے ، آپ کو، سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھتے ہی رہے۔ بڑی دیر تک دیکھنے کے بعد فرمایا کہ:

رضاعلی خال کے کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ: میں ،ان کا بوتا ہوں۔

بیسُن کر،انھوں نے،ارشادفر مایا''جبھی''اور بیرکہ کر،فوراً، وہاں سےتشریف لے گئے۔ اسلامی شعائر وآ داب کی حفاظت و یاسبانی کی جوروایتیں آپ کی تاریخ سے وابستہ ہیں

ان کی ابتدا، بچین ہی ہے ہو چکی تھی۔ایک بار،ایک بچے نے،اپیے استاد کوسلام کیا۔

انھوں نے وَعَلَیٰکُمُ السَّلَامُ کہنے کی بجاے، جواب میں کہا: جیتے رہو۔ امام احمد رضا، بیجواب سن کر بول اُٹھے:

يه سلام كاجواب توند موا و عَلَيْكُمُ السَّلَامُ كَهِمَا حِلْ بِيعَقالِ

مولوی صاحب،اس سے بہت خوش ہوئے اور دعا ئیں دیں۔

خدا دا د ذہانت و ذکاوت کے آثار، بچین ہی میں نمایاں تھے۔ایسے کئی ایک واقعات بیش آئے کہ آپ کی بے پناہ ذہانت وفطانت دیکھ کر، بڑے بڑے لوگ، جیرت زدہ رہ گئے۔

آپ کی صداقت وراست گفتاری، نیک نفسی و پاک بازی، شرافتِ نفس اوراعلیٰ ظرفی کے آجی افرادِ خانداوراہلِ تعلق ،معترف اور مَدّ اح تھے۔

بڑوں کا ادب،اسا تذہ وعکما ومشائخ کرام کا احترام،ان کے ساتھ،مُسنِ عقیدت

بروں ہارجہ کی بہت ہی خوبیوں کے، آپ، حامل و ما لک تھے۔ اور اس طرح کی بہت ہی خوبیوں کے، آپ، حامل و ما لک تھے۔

عام بچوں کے درمیان، کھیل کو داور ہر طرح کے لہو ولعب سے آپ، سخت اجتناب فرماتے اورا پنافتیتی وقت ، اِس طرح کے کغو کا موں ہے محفوظ رکھتے۔

یہی سب اوصاف وخصائص تھے، جن کی وجہ سے آپ، بچپپن ہی میں اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کے منظورِنظراور ہرایک کی نگاہوں کے مرکزِ توجہ بن گئے۔

آپ نے تعلیم ہے، کبھی، گریز نہیں کیا۔ خود سے پڑھنے کے لئے برابر تشریف لے جایا کرتے سے۔ جمعہ کے دن بھی جاہا کہ پڑھنے جائیں، مگر، والدصاحب نے منع کیا

تو،آپ نے سمجھ لیا کہ جمعہ کی اہمیت کی وجہ سے،اس روز ،تعلیم نہیں ہوتی۔ میں عظامیہ میں جہا

حضرت مولا ناظفرالدین، قادری، رضوی، عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۳ه ۱۳۲۶)

ا پی سُوانحی کتاب، حیات اعلی حضرت میں تحریر فرماتے ہیں:

میں،امام احدرضا کی ابتدائی تعلیم عربی میں،ہم سبق رہاہوں۔

شروع ہے،ان کی ذہانت کا، پیحال تھا کہ: پ

استاد ہے، کبھی ، رُبعِ کتاب سے زائدتعلیم ،نہیں، حاصل کی۔ ایک رُبع کتاب

اُستاد سے پڑھنے کے بعد، بقیہ بوری کتاب ازخود پڑھ کراور یاد کر کے، سُنا دیا کرتے تھے۔

اما م احمد رضا ،ایک جگه ،تعلیم سے اپنی فراغت کے سلسلے میں لکھتے ہیں : ''وسطِ شعبان ۱۲۸۲ھ میں علوم درسیہ سے فراغت ، حاصل کی۔اور اُس

وقت، میں، تیرہ سال، دس ماہ اور پانچ دن کا تھا۔

اوراس تاریخ کو مجھ پرنماز ، فرض ہوئی اور میں ،احکام ِشرعیہ کی طرف

متوجه بروا ـ' (الإ جَازَاتُ الرَّضُوِيَّه)

تحصیلِ علم کے بعد (۱۸۶۹ء) فتو کی نو لیے کی پوری ذمہ داری ، آپ کے سر ، آن پڑی۔ جسے ، آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ، نبھایا ہی نہیں ، بلکہ اس میں رفتہ رفتہ

جسے ، ا پ نے بڑی ذ مہ داری نے ساتھ ، تبھا یا ہی نہیں ، بلکہ اس آپ کی انفرادیت اورنمایاں حیثیت سبھی اہلِ علم وضل کے درمیان ،مسلّم ہوگئی۔

ایک خط میں آپ ہجر بر فرماتے ہیں:

. ''بِحَمُدِهِ تَعَالَىٰ ، فَقَيرِ نِي الرشعبان ١٢٨١ه و ، تيره (١٣) برس كي عمر ميل

بِحمدہ تعانی ' یرے الرمنبان المالطو، یرور ۱۱) بران ب پہلافتو ٹی لکھا۔اگر،سات(۷) دن اور زندگی ، پاکخیر ہے

تو،اس شعبان ۱۳۳۲ هے اس فقیر کو، فتاوی لکھتے ہوئے تنزیب ترین ریس سامیں ال مدن سے

بِفَضُلِهِ تَعَالَىٰ بِورے بِي اسمال مول كے۔ اس نعت كاشكر، فقير كيا، ادا كرسكتاہے۔''

(ص ۲۸° نح**یات اعلیٰ حضرت** 'مولّفه: مولا ناظفرالدین مطبوعه کراچی مکتوب، بنام موَلّف محرّ ره کارشعبان ۱۳۳۷هه)

آپ نے ابتدائی کتابیں،جن اسا تذہ سے پڑھیں،ان میں سے

ا یک ، جنا ب مرز ۱ ، غلام قا در بیگ صاحب بریلوی <sup>(۱)</sup> ہیں ۔

ہ بیت ہبتا ہب طرعہ ہاں در بیت کا سب بریر ہاں۔ جن سے آپ نے میزان منشعب کی تعلیم ،حاصل کی۔

بن سے آپ نے میزان منشعب کی تعلیم ،حاسل کی۔ \*\* \*\*\* سے سر میں میں میں میں مانغ علم میں ماصد

ان کےعلاوہ ،آپ کےاسا تذہ میں ، بیرحضرات بھی ہیں:

مولا ناعبدالعلی، ریاضی دان، را مپوری، سیدشاه ابوالحسین احمد،نوری، مار هروی

سیدشاه آلِ رسول ،احمدی ،مار ہروی .

ي المرابي المرابي المرابي المرابع الم

(۱) متوفیٰ کیم محرمُ الحرام ۱۳۳۷ ه مطابق ۱۸ را کتوبر ۱۹۱۷ء بعمر نوے سال۔ مدفون، حسین باغ محلّه باقر سنّخ ، بریلی۔ یو پی۔ آپ کے پوتے ، پڑیو تے ، آج بھی، شہر بریلی میں موجود ہیں۔اورسب کے سب ، حیج العقیدہ میٰ حنقی ہیں۔

# ترجمه قرآن عيم

امام احمد رضا، ہریلوی نے علم وبصیرت اورعشق ومحبت کی زبان میں قرآن حکیم کا ایک معیاری ترجمہ کیا ہے۔

جوعلمی،اد بی،اعتقادی، ہرحیثیت سے معیاری اور قرآن کی حقیق جھلک کا آئینہ دار ہے۔ صدرُ الشَّر بعیہ،مولا ناامجدعلی،اعظمی،رضوی،مُصنفِ بَها رشر بعت (متو فی ۲۷ ۱۳ اھر ۱۹۴۸ء) س

کی درخواست واصرار پر،اس ترجمه کا آغاز ہوا۔

اور ۱۳۳۰ احراا ۱۹۱۱ علی اس کی تکمیل ہوئی، جس کانام' کئزُ اُلاِیُمَان فی تَرُجَمَةِ الْقُرُ آن' رکھا گیا۔ برصغیر ہندو پاک میں، اِس وفت، کنز الایمان، سب سے کثیر الاشاعت ترجمهٔ قرآن ہے۔ توفیقِ الٰہی اور اپنے وسیع علم ومطالعہ کی بنیا دیر، کتبِ تفسیر وحدیث ولُغت وغیرہ دیکھے بغیر امام احدرضا، زبانی، فی البدیہ، برجتہ بولتے جاتے اورصدرالشریعہ اسے لکھتے جاتے۔

بعدمیں، جب صدرالشر بعہودیگرعکما ہے کرام

اس ترجمہ کا، کتبِ تفاسیر سے تقابل کرتے ، توبید مکھ کر ، فرطِ مسرت سے سرشار ہوجاتے کہ: یہ فی البدیہ ہرجمہ ، تفاسیر معتبر ہ کے عین مطابق اوران کا ترجمان ہے۔

جناب، ملك، شير محمد خال، أعوان آف كالا باغ ( پا كستان )

اس ترجمه پر، تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''مقام چیرت واستعجاب ہے کہ پیر جمہ افظی ہے اور بامحاورہ بھی۔

اس طرح ، گویا ، لفظ اورمحاور ه کاحسین امتزاج

آپ کے ترجمہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔

پھر،انھوں نے،ترجمہ کے سلسلہ میں، پالخصوص بیالتزام بھی کیا ہے کہ:

ترجمه، كُغت كےمطابق ہو،اورالفاظ كےمتعددمعانی میں

موزوں ومناسب ترین ہوں۔

ناموسِ تو حیدورسالت کی پاسداری میں، پیرجمهٔ قرآن، اپنی مثال آپ ہے۔

اس ترجمہ سے قرآنی علوم و حقائق کے وہ اسرار و معارف منکشف ہوتے ہیں، جوعام طور سے، دیگر تراجم سے واضح نہیں ہوتے۔ بیتر جمہ سلیس، شگفتہ، رَوال ہونے کے ساتھ رُوحِ قرآن اور عربیت کے بہت قریب ہے۔

آپ کے ترجمہ کی ایک نمایاں ترین خصوصیت میربھی ہے کہ:

آپ نے ، ہرمقام پر، انبیاعَلَیُهِمُ السَّلَام کے ادب واحر ام اورعزت وعصمت کو، بطور خاص ، محوظ رکھا ہے۔' (ص ۲2 محاسن کنزالا یمان مطبوعدلا ہور)

### آپ کے قلم سے نکلے ہوئے بعض شاہ کارتفسیری حواشی بھی ہیں۔

چنانچ، اَلزُّلالُ الْانُقى عَنُ بَحُرِ سَفِينَةِ اَتُقىٰ (عُربِی) حاشيهٔ خازن (عربی) حاشيه خازن (عربی) حاشيه اَلدُّرُ الْمَنْفُور (عربی) حاشيه مَعَالِمُ التَّنزِيُل (عربی) حاشيهُ اَلدُّرُ الْمَنْفُور (عربی) حاشيهُ عِنايَةُ الْقَاضِي (عربی) وغيره - حاشيهُ اَلْاِتُقَان فِي عُلُوم الْقُرُآن (عربی) حاشیهُ عِنایَةُ الْقَاضِي (عربی) وغيره - بيكتب وحواشی، آپ کی قرآن فنجی پر، شاهدِ عدل بین -

# عُلُو م حديثِ نبوي

فنِ حدیث میں امام احمد رضا کو، نمایاں ترین مقام ، حاصل ہے۔ احادیثِ کریمہ کا ایک بحر بیکراں ، آپ کے سینے میں موجز ن تھا۔ اپنے والد ماجد ، مولا نانقی علی ، بریلوی اور سید شاہ ، آلِ رسول ، مار ہروی وسید عابد سندھی اور شیخ الاسلام ، احمد زَینی وحلان ، فتی مکہ مکر ً مہ ، وغیرہ سے سند حدیث کی آپ کو، اجازت حاصل تھی۔ محدِّ ہے اعظم ہند ، حضرت مولا نا سید حجہ ، اشر فی ، کچھوچھوی (متو فی ۱۳۸۱ ھر ۱۹۲۱ء ) اس موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

### «علم الحديث كااندازه، إس سے تيجيكه:

جتنی حدیثیں،فقیہ حنفی کی ماخذ ہیں، ہروقت، پیشِ نظراور جن حدیثوں سے فقیہ حنفی پر، بظاہر، زَ د پڑتی ہے،ان کی رِوایت و دِرایت کی خامیاں مرونت ، ازبر علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الر جال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کےسامنے ،کوئی سند پڑھی جاتی اورراویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو، ہرراوی کے لئے بڑح وتُعدیل کے، جوالفاظ فرمادیتے تھے أُلهُا كرد يكھاجا تا ،تو تقريب وتهذيب وتذہيب ميں وہى لفظامل جا تا تھا۔ یجیٰ،نام کے سیروں راویانِ حدیث ہیں۔ کیکن، کیچیٰ کے طبقہ واستاد وشا گرد کا نام بتا دیا تو، إس فن كاعلى حضرت، خود، موجد تھك. طبقہ واُسا ہے بتادیتے تھے کہ راوی، ثقہہے، یا مجروح ---اس کو کہتے ہیں علم راسخ اورعلم حدیث سے شغفِ کامل — اورغلمى مطالعه كي وُسعت اورخدا دا دعلمي كرامت ـ'' (خطبة صدارت نا گيور - ١٣٤٩ ه مطبوعه ما بنامه جليات - نا گيور ١٩٢٢ ء)

مُنِيُرُ الْعَيُنيُن فِي حُكمِ تَقُبِيلِ الْإِيهَامَين (اردو، مطبوع) أَلْهَادِ الْكاف فِي حُكْم الضَّعَاف (١روو،مطبوعه) حَاجِزُ الْبَحُرِيُن ٱلْوَاقِي عَنُ جَمْع الصَّلاتَيُن (١روو،مطبوعه) ٱلْفَضُلُ المُوهبِي فِي مَعنيٰ إذا صَحَّ المُحدِيث فَهُوَ مَذُهَبِي (اردو، مطبوعه) صَفَائِحُ اللَّحَين فِي كُون التَّصَافُح بِكُفَّى الْيَدَيُن (اردو، مطبوعه) اَلرُّو ضُ الْبَهِيُجُ فِي آدَابِ التَّخْرِيُج (عربي) النُّجُومُ الثَّوَاقِبِ فِي تَخْرِيج أحادِيُثِ الْكُوَاكِبِ (عربي) حَاشية نَسَائِي (عربي)

حاشية الْبُخَاري (عربي)حاشِية مُسلم (عربي)حاشية طَحُاوِي (عربي) نیز،دیگر بچیول کتابیں،آپ کے حواشی سے مزین ہیں۔ جن ہے آپ کے علمی تبحراور تعق فی الحدیث کا پیتہ چلتا ہے۔

كتب ورسائلِ امام احمد رضا، ميں، جابجا، احاديثِ نبويد كے حوالے ملتے ہيں۔

"امام احمد رضا اورعلم حدیث" کے نام سے مولا نامحمیسی رضوی نے کئی جلدوں میں ایک کتاب مریَّب کی ہے،جس میں فتا وی رضوبیہ ودیگر کتب ورسائل میں مذکور ہزاروں ا حادیث مع تخریج

جمع ہوگئی ہیں۔رضوی کتاب گھر، دہلی ہے،اس کتاب کی طباعت واشاعت ہوچکی ہے۔ مولانا محمر حنیف، رضوی،مصباحی،صدرُ المدرسین، جامعه نوریه،محلّه با قر گنج، بریلی

بانی امام احمد رضاا کیڈمی، صالح نگر، بریلی نے بھی یہی خدمت اپنا انداز سے انجام دی ہے۔ اور بڑی محنت و کدو کاوش کے ساتھ '' **جامغ الاحادیث'** کے نام سے ، دس جلدوں میں مرکز اہلِ سنَّت برکاتِ رضا، پور بندر، گجرات کی جانب سے ، اس کی اشاعت ہو چکی ہے۔

### فقبراسلامي

فقیہ اسلام، امام احمد رضاکی فقاہت کا اعتراف ، جلیل القدر عکما وفقہ اے عرب وعجم کو ہے۔ اَلْعَطَایَا النَّبُویَّةُ فِی الْفَتَاویٰ الرَّضُویَّة ، بارہ ضخیم مجلدات پر مشتمل آپ کا ایسا فقید المثال فقہی شاہ کارہے، جسے بجاطور پر علوم ومعارف دینیہ کا گنجینہ اور فقہی انسائیکلو پیڈیا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اہلِ علم کی نظرسے، جب یہ مجموعہ فقاوی گذرتا ہے تو وہ، امام احمد رضاکی فقہی بصیرت اور

باریک بنی وزَرف نگاہی دیکھ کرجیران ومششدررہ جاتے ہیں۔ فقاویٰ رضوبہ کی صرف پہلی جلد،صدرُ الشریعہ،مولا ناامجدعلی،اعظمی،رضوی (متوفی ۱۳۶۷ھر ۱۹۴۸ء)کے اہتمام وضیح کے ساتھ،امام احمد رضا، بریلوی کی حیات میں طبع ہوسکی تھی۔

دوسری جلد، میر ٹھ سے طبع ہوئی۔

جلدِسوم، تاجلدِ ہشتم کی طباعت کا سہرا، سنّی دارالا شاعت،مبا کپور، اعظم گڑھ کے سرہے۔ باقی جلدیں، دوسری جگہوں سے متعدد حضرات کی کوششوں سے منظرِ عام پر آنچکی ہیں۔ سب

سبھی بارہ جلدیں ایک سائز میں بڑے اہتمام کے ساتھ، رضاا کیڈمی جمبئی نے شائع کی ہیں۔ رضا فاؤنڈیشن، لا ہور کی سعی واہتمام سے تخر سی وتر جمہ کے ساتھ

فقاویٰ رضوبیکی تبیں (۳۰) جلدیں، پاکستان، پھر ہندوستان سے شائع ہوچکی ہیں۔ ۱۰۱۱ مراحی ضا اکیڈ می ،صل کح نگر ، پر ملی کی سعی و اہتمام سے نئی کمیوز نگد

اورا مام احمد رضا اکیڈمی ،صالح نگر ، بریلی کی سُعی و اِ ہتمام سے نئی کمپوزنگ اورکمل تھیج کے ساتھ ، ہائیس (۲۲) جلدیں ، ہندو پاک سے شائع ہو چکی ہیں۔ ا

اسی طرح ، **رَدُّ الحنار** ، معروف به ' حاشیهٔ شامی' پر ، اما م احمد رضائے عربی حاشیہ میں اسی میں استان کے اسلام ا

جَـدُّالُـمُـمُتہ ارعَـلیٰ رَدِّ الْمُحُتَـار کی دوجلدوں کی طباعت واشاعت، اہلِ سنَّت کے معروف تصنیفی ادارہ، المجمع الاسلامی، مبار کیوضلع اعظم گڑھ(یویی، انڈیا) کی طرف سے ہوئی ہے۔

اس کے بعد، مکبتة المدینه، کراچی ہے، اس کی طباعت وإشاعت ہوئی۔ پھر، بڑے اہتمام کے ساتھ، **دا رُالفقیہ ،ابوظمی** ،متحدہ امارات نے ،اسے شائع کیا۔ مشاہیرعگما ہے اسلام کا خیال ہے کہ:

ہندوستان کےاندر،صدیوں سےامام احمدرضا جبیبا کوئی دوسرامتبحرفقیہ، پیدانہیں ہوا۔ حضرت شيخ سيدمجمر التمغيل محافظ كتب خانه حرم شريف، مكه مكرً مه كابيان

ویدۂ حیرت سے پڑھنے کے لائق ہے۔

امام احدرضا کی ایک تحقیق پر، وہ اپنے تأثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: وَاللَّهِ آقُولُ وَالْحَقِ آقُولُ:

إِنَّهُ لَوُ رَأَهَا ٱبُو حَنِيُفَة النُّعُمَان لَاقَرَّتُ عَيُنَهُ

وَلَجَعَلَ مُؤَلِّفَهَا مِنْ جُمُلَةِ الْأَصْحَابِ

(ص٩٥٩- ٱلإجازاتُ المَتنينه لِعُلَمَاءِ بَكَّة وَالْمَدِينة مطبوع بريلي ولاجور)

· منیں ،خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں اور بالکل سچ کہتا ہوں کہ:

اكر،إس (رساله) كو، امام اعظم، الوحنيفة النُّعمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ او كَيْصَة تو، بلا شبہ، بیمسلہ،ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر تااور یقیناً،اس کےمؤلّف کو وه اینے اصحاب (امام محمر،امام ابو پیسف،امام زُفر، رَضِیَ اللُّهُ عَنُهُم)

ميں،شامل فرماليتے''

اسی ہےملتا جلتا تأثر،شاعرِ مشرق،ڈاکٹرا قبال کا بھی ہے۔ ڈاکٹر، عابداحمرعلی،ایم،اے۔ڈیفل (آکسفورڈیونیورٹی،انگلینڈ)

سابق لکچرر، شعبهٔ عربی ادب، مسلم یو نیورشی ، علی گڑھ لکھتے ہیں:

''علی گڑھ میں،سرراس مسعود کے بلانے پرا قبال اکثر جایا کرتے تھے۔ ۱۹۳۰ء ہے۱۹۳۵ء کا زمانہ، وہ ہے،جس میں تقریباً، ہرسال گئے ہوں گے۔ اس عرصے میں ایک بار، اُستادِ محترم، پروفیسرمولا ناسید سلیمان اشرف نے ا قبال کوکھانے پر مدعو کیا اور وہاں محفل میں

حضرت مولا نااحمد رضاخان بريلوي كاذكر حجير كيا

تو، اقبال نے مولانا کے بارے میں رائے، ظاہر کی کہ:

''وہ، بے حد ذہین اور باریک ہیں عالم دین تھے۔فقہی بصیرت میں ان کامقام، بہت بلندتھا۔ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ: وہ،اعلیٰ اجتہاد کی صلاحیتوں سے بہرہ وَر

اور ہندوستان کے کیسے نابغۂ روز گارفقیہ تھے۔

ہندوستان کے اس دَورِمتاً خرین میں ، ان جبیباطبًاع اور ذہین فقیہ مشکل ہے ملےگا۔''ارکخ

(ص٠١- پيغامات يوم رضا حصه سوم ، دائرة المصنّفين ، اردوبازار ، لا مور )

'' فقاوی رضویی' کے فقاویٰ ،کثیر التَّعد ادآیاتِ قرآنیه واحادیثِ کریمه اور، روایاتِ اصول وفروع کی وقیع ومتندشها دتوں سے مزیَّن ومدلَّل ہیں۔ بیمجموعۂ فقاویٰ ،بہت سے علوم وفنون کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے۔

جس سے، بڑے بڑے غو اص، مسائل و معلومات کے ہزاروں جواہر نکالا کرتے ہیں۔ اور صدیوں تک اس سے مستفید ہوتے رہنے کا میسلسلہ، اِنْ شَاءَ الله جاری رہےگا۔ صدرُ الا فاضل، حضرت مولانا نعیم الدین ، مراد آبادی (متوفی ۲۷ساھر ۱۹۲۸ء)

#### ارشا دفر ماتے ہیں:

' 'علمِ فقہ میں جو تبحر و کمال ، حضرت ممدوح (امام احمد رضا) کو حاصل تھا اس کوعرب وعجم ، مشارق ومغارب کے عکمانے گردنیں جھکا کرتشلیم کیا۔ تفصیل ، توان کے فتاویٰ دیکھنے پرموقو ف ہے۔

مگر، إجمال كے ساتھ، دولفظوں ميں يوں مجھيے كە:

موجودہ صدی میں دنیا بھر کا ایک مفتی تھا، جس کی طرف، تمام عالّم کے حوادث ووقائع ،استفادہ کے لئے رجوع کیے جاتے تھے۔

ایک قلم تھا، جودنیا بھرکو، فقہ کے فیصلے دے رہاتھا۔

وہی ، بد مذہبوں کے جواب میں لکھتا تھا ، اہلِ باطل کی تصانیف کا بالغ ردبھی کرتا تھا۔ اورز مانہ بھر کے سوالوں کے جواب بھی دیتا تھا۔ اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کے خالفین کو بھی تسلیم ہے کہ:
فقہ میں ان کی نظیر ، آنکھوں نے ،نہیں دیکھا۔''

(''حی**اتِ صدرُ الا فاضل**''۔ مرینَّ ہمولا ناغلام معین الدین نعیتی مطبوعہ لا ہور) امام احمد رضا کے تفقُّہ کے بارے میں ایک گفتگو کے دَوران

احسنُ العلما، سیدشاه مصطفیٰ حیدرحسن میاں قادری، سجاده نشیں خانقاہِ عالیہ برکا تیے، مار ہرہ، مطهّرہ (وصال ۱۳۱۲ اھر/ ۱۹۹۵ء) نے، پروفیسر، محمد مسعود احمد، مجدّدی، مظہری (وصال رہیج الآخر ۱۳۲۹ھر اپریل ۲۰۰۸ء) سے کراچی میں ارشا وفر مایا کہ:

تائج العلما، سیدشاہ ،اولا دِرسول ،محدمیاں ، قادری ، برکاتی ،سجادہ نشین خانقاہ برکا تیہ مار ہرہ مطبَّر ہ (وصال ۱۳۷۵ھ/19۵۲ء) فرمایا کرتے تھے کہ

اعلی حضرت (امام احدرضا) کو مَنین ،علاً مدابنِ عابدین شامی ، رَحُمهُ اللّهِ عَلَيْهِ بِر فوقیت دیتا ہوں۔ کیوں کہ:

جوجامعیت ،اعلی حضرت کے بیہاں ہے، وہ ابنِ عابدینِ شامی کے بیہاں بہیں ہے۔'' اِس خیال کی تائید کے لئے امام احمد رضا کی ایک شخقیق وتطبق ، ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ برادرِ مکرَّم ، حضرت مولا نامجمداحمد اعظمی ، مصباحی ،صدر المدرسین ،الجامعۃ الانثر فیہ مبارک پور تحریر فرماتے ہیں۔

وُرِّ مِخْنَار، بَابُ الْمِياه سے ذرا پہلے ، فروع میں ، بیمسکلہ، مذکورہے۔

وَمَحُوْبَعُضِ الْكِتَابَةِ بِالرِّيْقِ يَجُوزُ وَقَد وَرَدَ النَّهُيُ

فِي مَحُواِسُم اللهِ تَعَالَىٰ بِالْبُزَاقِ وَعَنُهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلامِ الْقُورَانُ اَحَبُ اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنُ فِيهِنَّ۔

(دُرِّ مُخْتَار عَلَىٰ هَامِشِ رَدِّ الْمُخْتَار ـ ج١ ـ ص١٢٠)

كسى تحرير كوتھوك سے مٹانا، جائز ہے۔

البته،رب تعالی کا نام ،تھوک سے مٹانے کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔

اور نبی آیسی سے مر وی ہے:

قرآن، الله تعالى كنزديك، آسانون اورزمين اوران سب لوگون سے افضل ہے جو، آسانون اورزمين مين ميں ميں۔"

(اس سے،اس بات کی طرف،اشارہ،مقصود ہے کہ قرآن کامٹانا،ممنوع ہے۔)

اِس حدیث میں قرآن کوآسانوں اور زمین اوران میں رہنے والے،سب سے افضل بتایا گیا ہے۔اب سوال، یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا،قرآن،رسول التعلیق ہے بھی افضل ہے، یانہیں؟ بعض عگما ہے کرام، اِ ثبات کے قائل ہیں، بعض نفی کے۔ علاً مه شامی فرماتے ہیں۔ ظاہر حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ: قرآن، حضورها في ہے۔ بھی افضل ہے۔ اور مسئلہ، اختلافی ہے۔ زیادہ احتیاط ،اس میں ہے کہ تو قُف کیا جائے۔(رَدُّ الْمُحْتَار۔ج۱ے۔ ۱۲۰) امام احدرضا، جَدُّ المتاريس وَ الأَحُوطُ الْوَقُفُ كَتحت فرمات بين: لَاحَاجَةَ الِيٰ الْوَقُفِ. وَالْمَسْتَلَةُ وَاضِحَةُ الْحُكم عِنْدِي. بتَوُفِيْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَاِنَّ الْقُرانَ إِنْ أُرِيْدَبِهِ الْمُصْحَفُ أَعْنِي الْقِرطَاسِ وَالْمَداد فَلاشَكَّ أَنَّهُ حَادِثٌ وَ كُلُّ حَادِثٍ مَخُلُوثٌ، فَالنَّبيُّ عَلَيْهُ أَفْضَلُ مِنهُ\_ وَ إِنْ أُرِيْدَبِهِ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَلَّذِي هِيَ صِفَتَهُ فَلاَشَكَّ أَنَّ صِفَاتِه تَعَالَىٰ أَفُضَلُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَحُلُوقَاتِ\_ وَكُيْفَ يُسَاوِي غَيْرَهُ مَالَيْسَ بِغَيْرِهِ، تَعَالَىٰ ذِكرُهُ. وَبِهِ يَكُونُ التَّوْفِيُقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ (جَدُّالُمُمْتَارِ قلمي ٢٣/١) '' توقُّف کی کوئی ضرورت نہیں ۔میرے نز دیک ،خدا کی توفیق سے مسئلہ کا حکم ، واضح ہے۔ اس کئے کہ قرآن ہے،اگر،مصحف یعنی کاغذاورروشنائی،مراد ہے تو،اس میں کوئی شبہ ہیں کہوہ حادث ہے اور ہرحادث ،مخلوق ہے۔ اور جو بھی مخلوق ہے،اُس سے نبی آیسے افضل ہیں۔ اورا گر، قر آن سے مراد، کلام باری تعالیٰ ہے، جو،اس کی صفت ہے۔ تو،اس میں کوئی شبہ نہیں کہ: صفاتِ باری تعالی، جمیع مخلوقات سے افضل ہیں۔ اور مخلوق، جوغیر خداہے بھلا ،اس کے (صفت کے ) برابر کیوں کر ہو، جوغیر ذات نہیں \_اس کا ذکر ، بلند ہو۔''

 کلام الهی، صفتِ خداوندی ہے۔ صفات باری تعالیٰ، بلاشبہ، تمام مخلوق سے افضل ہیں۔
اور جن عکما نے، نمی کریم علیہ کو، قرآن سے افضل بتایا۔ قرآن سے ان کی مراد
دمصحف' ہے، جو کا غذاورروشنائی کا مجموعہ ہے۔ یقیناً، سیدِ عالم الیہ اس سے افضل ہیں۔
میہ ہے امام احمد رضاکی فقاہت فی الدین اور دِقیتِ نظر۔

سے ہو ہا، ہم مدرعا میں میں ہمیں ہو ہو ہو سرو سو سرے مسئلے کاحل بھی اور کلماتِ علما میں تطبیق بھی ، جو ہجائے خود ، ایک مشکل فن ہے۔' (ص ۴۰، ۴۱ ۔ امام احمد رضا کی فقہی بصیرت! جَدُّ المتاركِ آئینے میں۔ ازمولا نامجمد احمد ، اعظمی ، مصباحی ۔ مطبوعہ المجمع الاسلامی ، مبارک پور ۱۴۱۳ اھ/۱۹۹۳ء) فقیر اسلامی کے موضوع پر، امام احمد رضانے کتابوں کا ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ اہے۔

جس کی ایک مخضراور، ناتمام فہرست، درج ذیل ہے:

جَدُّ الْمُمْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحْتَارِ - كَامُل إِنَى جَلد يِن (عربي) كِفُلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِم فِي اَحُكَام قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم (عربي) حَاشِيةُ الْحَمَوِى شَرح الْاشْبَاهِ وَالنَّظَائِر (عربي) حَاشِيةُ مُعِين حَاشِيةُ مِيْزَانِ الشَّرِيُعَةِ الْكُبُرى (عربي) حَاشِيةُ كِتَابِ الْحِرَاج (عربي) حَاشيةُ مُعِين الْحُكَّام (عربي) حَاشيةُ الْكَبُرى (عربي) حَاشِيةُ فَتُح الْفَدِير (عربي) حَاشيةُ الْبَدَائِع وَالصَّنَائِع (عربي) حَاشيةُ الْبَدَائِع وَالصَّنائِع (عربي) حَاشيةُ مَرَاقِي الْفَلاح (عربي) حَاشيةُ الْبَدَائِع وَالصَّنائِع (عربي) حَاشيةُ مَرَاقِي الْفَلاح (عربي) حَاشيةُ الْبَدَائِع الْسَيْدُ وَرَبي) حَاشيةُ وَمَرةِ النَّيْرَة (عربي) حَاشيةُ فَتَاوى هِندِيَة (عربي) حَاشِيةُ الْبَحُولِيَّة (عربي) حَاشِيةُ وَرَاءَ عِدى التَّقْلِيدِ (اردو) سُرُورُ الْعِيْدِ السَّعِيْد فِي حلِّ الدَّعَاءِ الْلَّعَاءِ الْلَّعَاءِ السَّعِيْد فِي حلِّ الدَّعَاءِ الْلَاتَاوِي (عربي) النَّهُيُ الْوَاهِم فِي اِبْدَالِ قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم (عربي) النَّهُيُ الْوَصِيةَ الْوَاهِم فِي اِبْدَالِ قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم (عربي) النَّهِيُ الْوَاهِم فِي اِبْدَالِ قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم (عربي) النَّهِيُ الْلَاتِيةِ وَرَاءَ عِدى التَّقْلِيدِ (اردو) سُرُورُ الْعِيْدِ السَّعِيْد فِي حلِّ الدَّعَاءِ النَّبُويَة وَرَاءَ عِدى التَّقْلِيدِ (اردو) سُرُورُ الْعِيْدِ السَّعِيْد فِي حلِّ الدَّعَاءِ النَّبُويَة فِي الْفَتَاوِي الرَّضُويَّة (اردو) النَّيْرَةُ الْوَضِيَّة شَرُحُ الْجَوهِمَ وَ الْمُضِيَّة (اردو) الْمَعْدِ (اردو) السَّنِيَّةُ الْانِيْقَة فِي فَتَاوِى الْوَقِيَة (اردو) الْمِولِيةِ الْمَوْتِية (اردو) السَّنِيَّةُ الْانِيْقِة فِي فَتَاوِى الْوَقِيقة (اردو) الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمِورِيةَ الْمُؤْمِنَةِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدِ الْمَوْدِ الْمُولِ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمِدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ الْمَوْدِ الْمُؤْمِ الْمُو

اَحُكَامِ شَريعة (اردو)وغيرهـ

## فتأولى نوليى

جزئیاتِ فقه،امام احمد رضاکی نوک ِ زبان پر رہتے اور ہر مسکلہ پر آپ کی گہری نظر ہوتی ۔ ابتداہی ہےآ یے کوفتو کی نولیں سے دل چھپی تھی۔ سب سے پہلے،آپ نے آٹھ(۸) برس کی عمر میں وراثت کا ایک مسله بحریفر مایا تھا۔ آپ کے والد ما جد،حضرت مولا نانقی علی، بریلوی نے دیکھا تو فرمایا:انہیں ابھی نہکھنا چاہیے،مگر،ایسامسّلہ کوئی بڑالکھ کرلائے،تو جانیں'' صرف تیره (۱۳)سال، دس(۱۰) ماه، حیار (۴) دن کی عمر میں تمام مروَّحه علوم وفنون کی تکمیل اینے والد ما جدہے کی اور سندِ فراغت ، حاصل کرنے کے بعد اسی دن آپ نے ایک سوال کا جواب ہج ریفر مایا تھا۔ آپ کے والد ما جدکو،اتنااعتماد ہوا کہ:اسی روز ،مسندِ اِ فتاءآپ کے سپر دکر دی۔ جس کا وقار، آپ نے پوری توجہودل چھپی اور ذمہ داری ہے، تا دم زیست، برقر اررکھا۔ ہندو بیرون ہندہے ہزاروں سوالات آپ کے پاس آتے تھے۔ اورایک ایک وقت میں، پانچ پانچ سو(۵۰۰)جمع ہوجایا کرتے تھے۔ جن کے نہایت مدلَّل وحقَّق تفصیلی اور تسلی بخش جوابات دیے جاتے۔ آپ اینے دَور کے سب سے عظیم اور بے مثال فقیہ و مفتی تھے۔ ایک بار،آپ کی طبیعت، سخت علیل تھی۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کامشورہ دیا۔ آپ،شہر سے باہرایک کوٹھی میں قیام پذیریتھے۔ایک روز،تیس خطوط آئے۔ بعد مغرب آپ نے وہ خطوط سُنے اور بیک وقت ، حیار حضرات کو جوابات ککھوانے ، شروع کر دیے۔ ہرایک کو،ایک ایک فقرہ بتادیتے۔ وہ لکھ لیتا،تو،اسی ترتیب ہے، ہرایک کو،اس سےا گلافقرہ بتادیتے۔

اس طرح، تمام خطوط کے جوابات کھوادیے۔ یہ خطوط، مذہبی وفقہی سوالات پر شتمل تھے۔ محدِّ نِ اعظم، حضرت مولا نا سید محمد محدِّ ث، اشر فی ، کچھوچھوی (متو فی ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۲۱ء) فرماتے ہیں:

> ''عادتِ کریمتھی کہ استفتاء ایک ایک مفتی کوتقسیم فر مادیتے۔ اور پھر، ہم لوگ، دن بھر محنت کر کے جوابات، مریتَّب کرتے۔ پھر، عصر ومغرب کے در میان مختصر ساعت میں ہرایک سے، پہلے، استفتاء پھر فتو کی ،ساعت فر ماتے۔ اور بیک وقت، سب کی سنتے۔ اسی وقت، مصنفین، اپنی تصنیف دکھاتے۔ زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا ہو، کہیں اور جو سُنانا ہو، سنائیں۔ اتنی آ واز میں اس قدر رئے داگانہ بائیں اور صرف ایک ذات کو

> سب کی طرف، توجہ فرمانا۔ جوابات کی تھیجے و تصدیق واصلاح، مصنفین کی تائیدو تھیج اغلاط، زبانی سوالات کے جوابات، عطامور ہے ہیں

، میرمر معنات میں ہوتا ہے۔ اور فلسفیوں کے اِس خیط کی کہ:

"لَا يَصُدُّرُ عَنُ وَاحِدٍ إِلَّاالُوَاحِد" كَي دهجياں أَرْر بَى بَيْن \_

جس ہنگامہ سوالات و جوابات میں بڑے بڑے اکابرعلم وفن سرتھام کر چُپ ہوجاتے ہیں کہ س کی سنیں ،کس کی نسنیں ؟

سرتھام کر پئپ ہوجائے ہیں کہ مس می میں، مس می نہ میں؟ وہاں،سب کی سنوائی ہورہی تھی اور سب کی اصلاح فر مادی جاتی تھی۔

یہاں تک کداد بی خطار پھی نظر رہاجاتی ،تواس کوبھی درست فرمادیا کرتے تھے۔ یہ چیز ،روز پیش آتی تھی کہ کمیلِ جواب کے لئے جزئیاتِ فقد کی تلاش میں

یہ پیر منبعہ میں ماہ معنوں ہے۔ جولوگ تھک جاتے ،تو عرض کرتے۔

اسی وقت فرمادیتے کہ رَدُّ الْمُحْتَار، جلد فلاں کے صفحہ فلاں میں ان لفظوں کے ساتھ، جزئیہ، موجودہے۔

دُرِّ مختار کے فلا ل صفحہ، سطر میں ، بیرعبارت ،موجود ہے۔

عالمگیری میں،بقید جلد وصفحہ وسطر، بیالفاظ،موجود ہیں۔ارشادفر مادیتے۔ اب جو کتابوں میں جا کر دیکھتے ،تو صفحہ وسطروہی یاتے جو، زبانی،اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا ) نے فر مادیا تھا۔'' (خطبۂ صدارت، یوم رضا۔نا گپور۔۹۷۱ھ۔مطبوعہ ماہنامہ''خبلیات''نا گپور۔۱۹۲۲ء)

ر تھیہ صدارت ، یوم رصاحا پور۔ 24 اگھ۔ حبوعہ مہامہ جبایات نا پور۔ 1941ء) حضرت شاہ ابوالحسن زید، فاروقی مجبرٌ دی( درگاہ حضرت شاہ ابوالحیر، چتلی قبر، دہلی) تحر مرفر ماتے ہیں

''مولا ناسیدمحدمیاں صاحب، شخ الحدیث، مدرسهامینیه، دہلی اَحیاناً، اِس عاجز کے پاس، تشریف لاتے تھے۔ایک دن انھوں نے فرمایا:

''مولا نااحدرضاخاں صاحب کے فناوی کے بعض اَجزا، حجیب گئے ہیں۔ اگر، وہ اَجزا، آپ کو دستیاب ہوجائیں، تو میرے واسطے لے کیں''۔۔۔ عاجزنے، ان سے استفسار کیا: آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟

عاجز نے ،ان سے استفسار لیا: اب بیوں لینا جاہتے ہیں؟ فرمایا:ان کے فتاوی میں کتابوں کے حوالے، بکثرت ہوتے ہیں۔' (صلا۔''امام احمد رضانمبر''ہفت روزہ، جوم، نئی دہلی۔ دسمبر ۱۹۸۸ء)

اس موضوع پرآپ کی وُسعتِ معلومات اور تبحر ومهارت کا ملا مستمر سر مارین مارین سرگری سرت سر می روین می و

اعلیٰ معیارجانے بیجھنے کے لئے فتاویٰ رضویہ ودیگر مذکورہ کتابوں کا مطالعہ، کافی ہے۔ امام احمد رضانے ۱۲۸۲ھ/۱۲۹ء میں،سب سے پہلے،رضاعت سے متعلق ایک فتو کی لکھا۔۱۲۹۳ھ/۲۷۸ء سے آپ کوفتو کی نولیسی کی باضابطہ اجازت مل گئی۔ اور ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء سے مستقل طور پر ،فتو کی نولیسی کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔

اور ۱۳۹۷ *۱۳۹۷ عظیم ۱۳۷۸ عظیم سی سور پر به* تو ی تو ین محد مت میں سروف ہو ہے اپنے ایک مکتوب میں آپ ہم ریفر ماتے ہیں : ''بریک راللّٰہ میکالا فقیم نرم ارشہ ان ۱۲۸۷ ہم کورتی**ہ د (۱۲**۲)رس کی عمر میں ۔

''بِحَمُدِ اللهِ تَعَالَیٰ فقیر نے ۱۲۸ ارشعبان ۱۲۸ ارکو، تیرہ (۱۳) برس کی عمر میں پہلافتو کی لکھا۔ اگر، سات (۷) دن اور زندگی ، پالخیر ہے تو ، اس شعبان ۲ سا ارکو، اس فقیر کوفنا و کی لکھتے ہوئے بفض کیا ہے اس کے ۔ بیاس (۵۰) سال ہوں گے۔

اس نعمت کاشکر ، فقیر کیاا دا کرسکتا ہے۔'' (ص ۱۲۸-ح**یات اعلیٰ حضرت**ازمولا ناظفرالدین ، قادری ، رضوی عظیم آبادی \_مطبوعہ کراچی )

(ص ۱۸۰-حی**ات اعلیٰ حضرت** از مولا ناظفر الدین، قادری، رصوی، سیم آبادی مطبوعه کراپی) اِستفتاکی کثرت کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' فقیر کے یہاں،علاوہ، دیگرمشاغلِ دیدیہ کثیرہ کے، کارِفتو کی،اس درجہ، وَافر ہے کہ: دس مفتیوں کے کام سے ،زائد ہے۔شہرو دیگر ہلا دواَ مصار و جُملہ اَ قطار ہندوستان و بنگال و پنجاب و مالا بار و بر ما واَر کان و چین وغزنی وامریکه وافریقه ، حتی که سرکار حرمین محتر مین سے استفتا آتے ہیں اورایک ایک وقت میں پانچ پانچ سو، جمع ہوجاتے ہیں۔' (ص۱۲۹ فی فی رضوبیہ جلد جہارم مطبوعہ مبارکپور)

### عقائد وكلام

اسلامی عقائد کی تاریخ میں متعدداً دوارآئے ہیں اوران میں نے نئے فتنے ،جنم لیتے رہے ہیں۔ عجمی ویونانی فلسفوں کی مُوشگافیاں بھی رنگ لاتی رہی ہیں اوران کے اثر سے اسلامی تاریخ میں ،مندرجہ ذیل خیالات ، بڑی قوت سے اُ بھرے تھے: دوچار ہوتی رہی ہے۔ بچھلی تاریخ میں ،مندرجہ ذیل خیالات ، بڑی قوت سے اُ بھرے تھے:

حضرت علی ،شریکِ نبوت ہیں۔قرآنِ عظیم ، پورامحفوظ نہیں۔قرآن ،مخلوق ہے۔عرش ،قدیم ہے۔زکوۃ دینا،فرض نہیں۔ بندہ ،مجبورِ محض ہے۔ بندہ ،اپنا افعالِ نیک وبدکا خالق ہے۔حوضِ کو ثر ومکک اُنکو ت کی کوئی حقیقت نہیں۔صِفاتِ اللّٰی ،مخلوق اور حادث ہیں۔ حق تعالی ،مکان میں ہے اوروہ ،جسم رکھتا ہے۔ جنت ودوز خ ،دونوں ،فنا ہوجائیں گے۔وغیرہ وغیرہ۔

لیکن!عکما ہے حق ،ان طوفا نوں کے سامنے،سکہ سکندری بن کر حائل ہوگئے۔ اوران کے، رَدَّو اِبطال میں اپنی دینی علمی وفکری اور مالی تو انا سُیاں، صَر ف کر دیں۔ قید و بند کی صعوبتیں اٹھا ئیں، مگر، اپنے موقف سے ایک اپنچ، چیجھے نہ ہے۔ بعض نظریات کو حکومت کی پشت پنا ہیاں بھی حاصل رہیں۔ مگر، یا لآخر، حق کے سامنے، انہیں، سپر انداز ہونا پڑا۔

یددینی وفکری گمراہیاں، جس قوت سے اُمجریں اور جن چوردروازوں سے
اسلامی قلعہ میں داخل ہوکر، اس کی بنیادیں، کھوکھلی کرنے کے در پتھیں
اس سے زیادہ، قوت علم، تدبیر، عزم وحوصلہ اور سلسل تگ و دَو کے ساتھ
علما ہے کرام نے ، ان کامقا بلہ کیا اور اضیں، پسپا ہونے پرمجبور کیا۔
مذکورہ اَفکارِ بإطلہ اور اس طرح کی دوسری گمراہیاں، نئے نئے لبادے اوڑھ کر
اسلامی عقائد اور مسلم معاشروں میں گھسنا جا ہتی تھیں، جن کا سلسلہ، طویل ہے۔

ان میں سے چند نے اور باطل نظریات، ذیل میں، درج کیے جاتے ہیں:

علم باری تعالی کو،اس کی مثیت پرموتوف رکھنا۔ اِمکانِ کذبِ باری تعالی تقیصِ شانِ انبیا ومرسلین ۔ امکانِ نظیرِ خاتم النبیین صَلَّی الله عَلَیْهِ وَ سَلَّم۔ شیطان کے علم کو، بی اکرم کے علم سے بڑھانا۔ بی اکرم کے زمانۂ اقدس اور بعد میں کسی نئے نبی کی بعثت سے خاتمیتِ محمدی میں فرق نہ آنا عمل میں امتی کا، نبی سے بڑھ جانا۔ صرف لَا الله پر، مدارِ نجات رکھنا۔ اپنی دائے سے غلط تفسیرِ قرآن کرنا۔ اُئے ہُذہ نقہ ہے مسلمانوں کوآزاد کر کے اپنی فقہ،ان پر مسلَّط کرنا۔

غیر مسلموں سے، ہرطرح کے تعلقات رکھنا۔اسلامی شعائر کا اِستخفاف۔وغیرہ۔ امام احمد رضانے عقائد و کلام میں، ہتو فیقِ خداوندی اپنی بصیرت و اِصابتِ فکر کا سہارالے کر ان تمام فتنوں اور گمراہیوں کا مقابلہ کیا اور ان موضوعات پر، بے شارفتا و کی ورسائل ہم حریفر مائے۔ جن میں چند کے نام، بیر ہیں:

اَلْعَقَائِدُ وَالْكَلامِ (اروو) اَلسَّعِّى الْمَشُكُورِ (عربي) قَوَارِعُ الْقَهَّارِ عَلَىٰ مُحَسَّمَةِ الْفُحَّارِ (اردو) اَلْحَدُرُ الْوالِجُ فِي بَطُنِ الْخَوارِجِ (اردو) مَطُلَعُ الْقَمَريُن فِي إِبَانَةِ سَبُقَةِ الْعُمَريُن (اردو) اَلصَّمُصَامُ الْحَيُدَرِي (اردو) مُبِينُ الْهُدىٰ فِي اِبَانَةِ سَبُقَةِ الْعُمَريُن (اردو) اَلصَّمُصَامُ الْحَيُدَرِي (اردو) مُبِينُ الْهُدىٰ فِي نَفِي إِمُكَانِ الْمُصُطَفِيٰ (اردو) اَلْحَيُدَرِي (اردو) مُبِينُ اللهِّذِي وَالْوَهَابِيّ الرَّجِيز (اردو) حَاشِيةُ الْفَرُقُ اللَّوجِيزُ بَيْنَ السُّنِّي الْعَزِيزِ وَالْوَهَابِيّ الرَّجِيز (اردو) حَاشِية مَنْ مَو اللهِ مَلْمِ وَالزَّنُوقَة (عربی) حَاشِية اللهُ وَقِيقِهِ اَكْبَر (عربی) حَاشِية وَلَيْ فَرَحِ مَوَاقِف (عربی) حَاشِية اللهُ وَقِيقِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالزَّنُوقَة (عربی) حَاشِية اللهُ وَالْوَيْدِي وَالْمُولِ وَالْمَوا وَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### منطق وفلسفير

امام احمد رضا، ایک ماہر فلسفی تصاور علم فلسفہ میں بھی آپ، درجہ امامت کو پہنچے ہوئے تھے باوجودے کہ آپ کے والدِ گرامی، مولانا نقی علی، بریلوی عَلَیْهِ الرَّ حُمَة نے اس ہےآ ہے کو، بازر ہنے کی تا کید کی اور فر مایا کہ:

''تم اپنے علوم دیدیہ کی طرف،متوجہ رہو،ان علوم کو،خود ہی ،حاصل کرلو گے۔'' سر بعد نعوز مرکز کر میں کے بطابی ت

آپ نے بعض اُن مَزعومات کو ہاطل قرار دیا

جو، حُكما بينان اور بوعلى سيناسے لے كر، مُلاَ محمود جو نيورى تك، رائج اور مقبول تھے۔ فلسفهُ قديمه كردميں آپ نے اپني مشہور كتاب اَلْكَلِمَةُ الْمُلْهَمَة تاليف فرمائى۔

فلسفهٔ قد يمه كردين آپ ايسهور لهاب الكلمة الملهمة تاليف فرمان. الُجُزُءُ الَّذِي لَا يَتَحَزَّىٰ كالطلان، زمانهُ قديم سے عُكما مانتے چلے آرہے ہیں۔

کیکن،امام احمد رضا، کتابِ مٰد کور میں ارشاد فر ماتے ہیں: - است نوری میں کو ایک کتابی کا میں اطلاع نہیں

ہارے نز دیک، جُزُءِ لَا یَتَحَزَّیٰ، بِاطْل نہیں۔ اوراینے دعویٰ کی دلیل ،قرآن کریم کی اِس آیت سے دی:

اورائيين د تون في دين ، فر ان سريم في إن ايت سيدون. وَمَزَّ قُنْهُمُ كُلَّ مُمَزَّقِ (سورهُ سبارآيت ١٩)

ظاہر ہے کہ تمزیقِ موجود نہیں، بلکہ ممکن، مراد ہے۔ اللہ میں میں میں میں میں میں ایک میں اس میں اور اس میں ایک میں اور اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس

اسی طرح، فلسفهٔ جدیده کے آدمیں''فوزِمبین دررَدِّ حرکتِ زمین'' تالیف فرمائی۔ اوراس میں ایک سویانج دلائل سے حرکتِ زمین کے نظریہ کو باطل قرار دیا۔

اور دیگر بہت سے مزعومات فلسفۂ جدیدہ کے پُر خیچے اُڑادیے۔ تمام مناطقہ،صرف انسان کوحیوانِ ناطق مانتے ہیں۔

لیکن ،آپاس نظریه کاردکرتے ہوئے ایک جگہ ،تحریفر ماتے ہیں کہ: انسان ہی نہیں ،حیوانات بھی ، ناطق ہیں۔ بلکہ ہرشے، ناطق ہے۔

انسان، ی بیل، حیوانات می مناسی بین۔ بلد ہر سے، ماس ہے۔ شجر و حجر، دیوارودر، سب، ناطق، ہیں۔ دلیل بیہ ہے:

أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَعُي (سورهُ مُم ٱلسَّجده - آیت ۲۱) ہمیں،اللّد نے نطق دیا،جس نے، ہر چیز کو نطق بخشا۔'' اس موضوع پر،آپ کی مندرجہ ذیل تقنیفات ہیں:

ال موصوع پر ۱۰ پ ی مندرجه فرین تصنیفات میں: مُعینِ مُبینِ بهرِ دَورِ مُس وسکونِ زمین (اردو)الُسگلِمةُ الْمُلْهَمَةُ فِی الْحِکُمَةِ الْمُحُکَّمَة (اردو) نزولِ آیاتِ فرقان بسکونِ زمین وآسان (اردو) فوزِمبین دررَدِّ حرکتِ زمین (اردو)

راررو) ررو، پاکے رہاں سول میں اسان میں میں اور ہیں۔ حاشیہ مُلَّا جلال(عربی) حاشیہُ میرزامد(عربی) حاشیہُ شمسِ بازغہ(عربی) حاشیہُ اصولِ طبعی (اردو) وغیرہ۔

## شعروادب

امام احمد رضا، عربی، فارسی اورار دو کے ماہراور قادرُ الکلام شاعر بھی تھے۔ متعد دزبانوں کے ماہر ،مشہور محقق، ڈاکٹر محی الدین، اُلُو ائی، قاہرہ ،مصر لکھتے ہیں:

قَدِيُماً قِيلَ إِنَّ التَّحْقِينَ الْعِلْمِيَّ الْآصِيل

وَ الْحيالَ الذَّهُنِيَّ الْحَصِيبِ لَايَحْتَمِعَانِ فِي شَخُصٍ وَاحِدٍ.

وَلٰكِنَّ الْمَوُلٰنَا احمدرضا خاں

كَانَ قَدُ بَرُهَنَ عَلَىٰ عَكْسٍ هذه النَّظرِية التَّقُلِيدِيَّة\_

فَكَانَ شَاعِراً ذَا خِيَالٍ خَصِيُبٍ وَتَشْهِدُ لَهُ بِذَالِكَ دَوَاوِيُنُهُ الشِّعُرِيُةِ بِاللَّغَاتِ الْفَارِسِيَّة وَالْارُدَوِيَّة وَالْعَرُبِيَّة\_

(جريده 'صوك الشَّرق' قاهره \_شاره فروري ١٩٤٠)

ترجمہ: پرا نامشہورمقولہ ہے کہ:

شخصِ واحد میں، دو چیزیں ہتحقیقاتِ علمیہ اور نازک خیالی نہیں پائی جاتیں۔ لیکن مولا نااحمد رضاخاں کی ذات

اس تقلیدی نظر ریہ کےخلاف، بہترین دلیل ہے۔

آپ، عالم محقق ہونے کے ساتھ ، بہترین نازک خیال شاعر بھی تھے۔ جس پرآپ کے عربی ، فارسی اور اردو کلام پر شتمل دوادین ، شاہد عدل ہیں۔' آپ کا ،صرف ایک دیوان ہے ، جو''حَد ائقِ بخشش'' کے نام سے ہندویاک

اور، ہرار دوخواں حلقے میں معروف ومقبول ہے۔

اس'' حَد الَقِ بَحْشَثُ'' کے بے ثارایڈیشن، ہندو پاک سے نکل چکے ہیں۔ نہ گرزی مرڈ کا مصریب سخ

نعت گوئی ایک مشکل ترین صنفِ بخن ہے

جس میں منصبِ رسالت کی رعایت ،قدم قدم پرضروری ہے۔

کیوں کہ اوپر بڑھنے میں شانِ الوہیت اور پننچ آنے میں شانِ رسالت میں گتا خی کا شکین خطرہ ، شاعر کے سامنے، ہمیشہ ، دو دھاری تلوار بن کر للکتار ہتا ہے۔امام احمد رضاا بنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں: قرآن سے میں نے نعت گوئی شکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ رہبر کی روِ نعت میں گرحاجت ہو نقشِ قدمِ حضرتِ حسّاں، بس ہے

جب قرآن کی روشیٰ میں احکامِ شریعت کو کھوظ رکھتے ہوئے حضرتِ حسّان کے نقشِ قدم پر آپ نے اپنی نعت گوئی کاسفرِ شوق ، کے کیا ہے، تو پھر منزلِ مقصود تک پہنچنا، یقینی اور لازمی امرہے۔ نعت ،غزل، قصیدہ، مثنوی، مشنر اد، قطعہ، رباعی، وغیرہ، متعدد اصناف یخن میں آپ نے

ئراعت ومهارت اورتمام اد بی و شعری خصوصیات ولوازِم کے ساتھ طبع آ زمائی کی۔ '' راعت و مہارت اور تمام اد بی و شعری خصوصیات ولوازِم کے ساتھ طبع آ زمائی کی۔

فصاحت و بلاغت، دل کشی و رعنائی، جلال و جمال، لطافت و نزاکت، تشبیهات واستعارات، نُدرتِ خُلُّل، چد تیمثیل، قوافی کازور تسلسلِ بیان، توُّعِ مضامین، والهانه عقیدت واحر ام، بیتمام خوبیال این پورے کمال کے ساتھ، آپ کے کلام میں موجود ہیں۔

نعتیہ شاعری میں بہت ہے کم علم شُعَر ابھوکر کھا جاتے ہیں اور الیمی باتیں کہہ جاتے ہیں

جوشرعی حیثیت ہے، ناپسندیدہ اور غلط ہوتی ہیں۔ لیکن،آپ کا کلام، اِس طرح کے معایب ونقائص ہے، یکسریاک ہے۔

مین،ا پ کا کلام،اِس طرح کے معایب ونقائش سے، پستر پا ک ہے۔ نعتیہ شاعری میں ادبی کمال اور شاعرانہ حُسن پایاجانا

عام طور پرتنگیم نهیں کیاجا تا لیکن آپ فرماتے ہیں:

جو کے شعروباں شرع، دونوں کا کسن کیوں کرآئے؟ لا! اسے بیشِ جَلوهٔ زمزمهٔ رضا که یول

مشهورادیب وشاعر، عابدنظا می اپناایک واقعه ککھتے ہیں:

"غالبًا ١٩٥٩ء كنصف آخركا، ذكر بك.

مجھے، ملتان کے ایک جلسہ یوم حسین کی تقریب میں شرکت کے لئے جانا پڑا۔ یہ جلسہ، مولانا ماہرالقادری جانا پڑا۔ یہ جلسہ، مولانا ماہرالقادری

مولا نا محمد جعفر، ندوی، حیلواروی،مولا نا کوتر نیازی

مولانا باقر علی خال، امیرِ جماعت اسلامی، ملتان کی کوشی میں شہرے ہوئے تھے۔

اوررات کو، بیدل چىپ مذا کره، چھڑگیا کە:

ارد د کاسب سے بڑانعت گوشاعر، کون ہے؟

اُردوکے بڑے بڑے شاعروں کے اشعار، مقابلے میں پیش ہونے گئے۔ بیمباحثہ، کافی دیرتک، جاری رہا۔

بِالآخر،سبن، إسبات بر، اتفاق كياكه:

مولانا احمد رضا خاں ، ہریلوی ہے اچھے نعتیہ اشعار (زیادہ تعداد میں)

اردوکے سی شاعر نے نہیں کھے۔

میں، اُس وقت تک مولا ناکے نام سے، تو ضرور، واقف تھا

مگر، کلام ہے واقف نہ تھا۔

بعد میں ان کا کلام''حدائقِ بخشش'' دیکھا، تواس بات کی تصدیق ہوگئے۔''

(ص ااا\_"مقالات يوم رضا" \_اول مطبوعه لا بور)

حضرت شاه ابوالحسن زید، فاروقی، مجدِّ دی (درگاه حضرت شاه ابوالخیر، چتلی قبر، دبلی)

تحریفرماتے ہیں:

''مولا نامفتی عثیق الرحمٰن صاحب،عثانی ( دہلی ) ہے،اکثر ، عاجز کی ملاقات

ہوا کرتی تھی۔ایک دن مفتی صاحب نے چندا شعار

ایک خاص کیفیت ہے، نعت نثریف کے، پڑھے۔

پھر، فرمایا: بیاشعار، مولانا احدرضاخاں صاحب کے ہیں۔

نعت کوئی میں آپ کا بلند مقام ہے۔'' (ص۲۔''امام احمد رضائمبر''۔ہفت روزہ ،جوم ،نگ دیل۔ دیمبر ۱۹۸۸ء)

ال کا - المام اعدرصا بر عاست روره ۱۹۰۵ می وی در در ۱۲۰۱۰ ۱۹

ڈاکٹر،حامدعلی،رام پوری،لیکچررشعبۂ عربی،مسلم یو نیورٹی،علی گڑھ

آپ کی عربی شاعری کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

''علاً مهرضان مخصوص حالات و کیفیات سے متأثر ہوکر، اپنے جذبات کی نظم میں ترجمانی کی اور جتنا بھی لکھا، خوب لکھا اور اُغیار تک سے، داد تحسین یائی۔

جُزالَت وإنسجام،سلاست وسادگی اور بے ساختگی دروانی

آپ کے عربی کلام کی خصوصیات ہیں۔

عر بی تِرا کیب کی بندش اورمناسب و برمحل الفاظ کےاستعال پر

آپ کو مکمل قدرت، حاصل تھی۔

تشبيهات واستعارات، وغيره ،لفظى ومعنوى صنائع اورضربُ الامثال كا یے تکگُف اورمناسب انداز میں استعمال ہے۔ آپ کا کلام تصنع اورشعری عیوب سے پاک ہے۔ آب،ظم میں مشکل پیندی کے قائل نہیں تھے۔ اورزیاده تر، برجسته بی موزوں و مقفیٰ لکھتے۔ آپ ير، عربيت كاغلبه، إس قدرتها كه: آپ کاار دوکلام، نەصرف ہزاروں عربی الفاظ وترا کیب پرمشمل ہے بلكه اردوكلام كيضمن ميس عربي اشعار بمصرعول اورجملول كا بےارادہ استعال ہواہے۔ جسیا که''حدائقِ بخشش'' کےمطالعہ ہے، طاہر ہوتا ہے۔ آپ کی اردوشاعری ، اُردوئے معلیٰ کا اعلیٰ شاہ کارہے۔ اسى كئے، ميں، بلاخوف تر ديد كهه سكتا هول كه: آپ کے اردو کلام ہے بھی ، درحقیقت ، وہی لطف اندوز ہوسکتا ہے جيے، عربی وفارسی پرعبور ہو، یا کم از کم ،اردوز بان کا اچھافاضل ادیب ہو۔'' (ص ۴۳۹\_" اما **ماحدرضانمب**ر" ما هنامه ألميز ان بمبني ، ۲ سار ۲ باء) شعبهٔ اردو، جامعهاز ہر،مصرکےاستاذ، ڈاکٹر حازِم عبدالرحیم محفوظ نے اور دیگرمصری اُصحابِ علم قلم کو، رضویات کی طرف،متوجه کررہے ہیں۔

امام احمد رضا کے عربی اشعار ، جمع کرکے ، انھیں کتابی شکل میں شائع کردیا ہے اوررضویات کےموضوع پرعر بی زبان میں مسلسل لکھر ہے ہیں۔

نعت گوئی کے تعلق سے امام احمد رضا کے پیکلمات وارشا دات

آبِ زرے لکھے جانے لائق ہیں:

''حقیقتاً،نعت شریف لکھنا،نہایت مشکل ہے۔ جس کولوگ،آسان سجھتے ہیں۔اس میں ملوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر، بردهتاہے، تو، الوہیت میں پہنچ جا تاہے اور کمی کرتاہے، تو تنقیص ہوتی ہے۔ البيَّة ،حمر،آسان ہے کہاس میں راستہ،صاف ہے، جتنا جا ہے، بڑھ سکتا ہے۔

غرض ،حمد میں اصلاً ،حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔'' (ص۔ اہم۔ المملفوظ ،حصد دم ۔ رضاا کیڈی مبیک)

### تصورُّ ف

امام احمد رضا، إحسان وتصوف اور احتياط وتقوىٰ كے باب ميں بھی نماياں حيثيت كے ماك ہيں۔ كيوں كمام وعمل ميں احكام شريعت كى پابندى اور ايِّباعِ سنَّت ہے مالك ہيں۔ كيوں كمام وعمل ميں احكام شريعت كى پابندى اور ايِّباعِ سنَّت ہے

آپ کی پوری زندگی ،معمور ہے اوراَ کا برواَ برار وصالحین کے فیضانِ نظر سے آپ کا ہر گوشئہ حیات ، پُرنور ہے۔

آپ کے فناویٰ میں فکر واعتقاد اورعلم وعمل سے متعلق، مسائلِ تصوف اور رُموز و اُسرارِ طریقت، جابجا ملتے ہیں۔حقائق واُسرارِتصوف کےحل میں آپ کے قلم کی جولانی

اورفکر کی نکتہ رسی ، بڑے بڑے با کمال اصحاب تصوف کو، وَ رطهُ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ محبُّ الرسول، تائج الفحول، حضرت مولانا عبدالقادر، بدایونی (متوفی ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۰۱ء) اوراپنے والد ماجد ،حضرت مولانا نقی علی ، بریلوی (متوفی ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء) کے ہمراہ ۱۲۹۴ھرے ۱۸۷۷ء میں آپ، بعمر بائیس (۲۲)سال، جب، مار ہرہ مطبَّر ہیننچے

تو، خاتم الاکابر ، حفزت سید شاہ آلِ رسول ،احمدی ،قادری، برکاتی ،مار ہروی (متوفی ۱۲۹۲هر ۱۸۷۹ء)نے بیعت کے ساتھ ہی آپ کواجازت وخلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ سیر سر

جب کہ دوسرے مریدین کو، ریاضت ومجاہدہ اورتطہیر وتز کیہ کے بعد اگر قسمہ میں اور ی کرتی رہ بر سوادیہ میسر آتی تھی

اگر، قسمت یا دری کرتی ، تو ، یہ سعادت ، میسر آتی تھی۔ حضرت سید شاہ ابوالحسین احمد ، نوری ، مار ہروی (متو فی ۱۳۲۴ ھر۲ ۱۹۰۶ء) نے عرض کیا:

مفرت سیدس ۱۶۰ بواسین برا ریاضت و مجامده ،خلافت ،عطافر مادی ،اس کی کیاوجہ ہے؟ حضور! آپ نے ،انھیں ،بلا ریاضت و مجامدہ ،خلافت ،عطافر مادی ،اس کی کیاوجہ ہے؟ حضرت سیدشاہ آلِ رسول ، مار ہروی نے ارشاد فر مایا:

> ''اورلوگ،میلا کچیلا،زنگآلوددل کے کرآتے ہیں۔ مرتبار سر سال

جس کی تطهیر وتز کیہ کے لئے ریاضت ومجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیمُصفّٰی ومزٰکی قلب لے کر آئے ہیں انھیں، ریاضت و مجاہدہ کی کیاضرورت تھی؟
صرف، اِتصالِ نسبت کی ضرورت تھی، جو، بیعت کے ساتھ ہی، حاصل ہوگیا۔
مزید فرمایا ۔ جھے، بڑی فکر تھی کہ:
بروزِ حشر، اگر، اَتھم الحاکمین نے سوال فرمایا کہ:
آلِ رسول! تو میرے لئے کیالایا ہے؟ تو میں، کیا پیش کروں گا؟
مگر، اللہ کاشکر ہے کہ آج، وہ فکر، دور ہوگئ۔
اُس وقت، میں احمد رضا کو پیش کردوں گا۔'
فن تصوف میں آپ کی بلند پایڈ خصیت کے عرفان کے لئے
مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ ہمفید ثابت ہوگا:
مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ ہمفید ثابت ہوگا:

الْيَاقُونَةُ الْوَاسِطَة، اَلزُّبُدَةُ الزَّكِيَّة، نقاءُ السَّلافة. كَشْفِ حَقَا لُقُمَريَّه، وغيره. كشفِ حَقَا لُقَ مَريَّه، وغيره.

# تنجر عِلمي

ام ماحمدرضائے بچرعلمی اورجلالتِ شان کا اندازہ، اِس سے لگایا جاسکتا ہے کہ:

یچاس سے زائد علوم وفنو ن میں گہری بصیرت کے حامل اور اجتہا دی شان کے
آپ، مالک تھے۔آپ کاسینہ علوم ومعارف کا گنجینہ اورایک بیکرال سمندرتھا۔
جس میں، ہرطرف، بیش بہالعل وجوا ہر، بکھرے ہوئے تھے۔
کئی ایک علوم وفنو ن ایسے ہیں، جن میں آپ کی مہارت، حدِّ ایجادتک پہنچی ہوئی تھی۔
آپ کا ایک رسالہ فن تخریج حدیث میں اکر وُضُ البَهِیٰج فی آ دَابِ التَّنْحرِیْج ہے۔
جس پرتبھرہ کرتے ہوئے مشہور مؤرخ ، مولا نار حمٰ علی کھتے ہیں:

دواگر، پیش ازیں کتا ہے، ورین فن، نیافتہ شود

پس،مصنف را،موجد تصنیف مذا،می توال گفت۔

(ص ١٤- " تذكره عكما مع منذ "فارى لولك وربك صنو)

اگر (فنِ تخ تِجَ حديث ميں )اورکوئی کتاب،نه ہوتی

تو،مصنف کو،اس کاموجد کہاجا سکتا ہے۔"

حضرت شاه ابوالحسن زید، فاروقی مجدِّدی (درگاه حضرت شاه ابوالخیر، چتلی قبر، دبلی )تحریر فرماتے ہیں:

''مولا نامفتی محمر مظہر اللہ صاحب، پیش امام جامع مسجد فتح وری ، دہلی نے

عاجزے بیان کیا۔

میں نے، اُضحیہ کے متعلق ، مولا نااحمد رضاخاں صاحب سے کچھ دریافت کیا۔

آپ نے ،اپنے ہاتھ سے مفصَّل جواب ہم ریکیا۔

آپ نے بھیڑ کی اتنی قسموں کا بیان کیا کہ میں متعجب رہ گیا۔

(مفّتی صاحب نے تعداد بتائی تھی، کیکن، عاجز، بھول گیا)

میں نے،اس تحریر کوحفاظت سے رکھا تھا۔ ایک دن، میں اس کود کیور ہا تھا کہ:

مولا تامفتی کفایٹ اللہ صاحب تشریف لے آئے۔

استحرير کامطالعه کيا اور مجھ ہے کہا:

اس میں کلام نہیں کہ مولا نااحمد رضا خاں صاحب کاعلم، بہت وسیع تھا۔''

(ص۲' امام احمد رضانمبر بهفت روزه ، جوم ، بی د بلی ، دیمبر ۱۹۸۸) ...

مولا نامحمودا حر، قادری، رفاقتی منظفر پوری، مؤلِّفِ'' تذکر هٔ عکما ہے اہلِ سنَّت'' لکھتے ہیں کہ: حکیم عبداللطیف فلسفی ، خاندان اَطِبَّا ہے کھنؤ کے چیثم و چراغ اور طبیہ کالج ، مسلم یو نیورسٹی علی گڑھے کے برنسپل تھے۔انھوں نے ،ایک موقع پر ، بیان کیا کہ:

دارالعلوم معینیه عثمانیه، اجمیر شریف کے ایک امتحان کے موقع پر

نواب صدر یار جنگ، مولانا حبیب الرحمٰن، شیروانی، سابق صدراُ مورِند ہبی حیدرآ باد، دَکن نے اکابر عکما، حضرت حکیم سید برکات احمد، ٹونکی و حضرت مولانا سیدم مرحلی شاہ، گولٹروی

ا کابر علما، خطرت میم سید بره ت احمد، توی و خطرت متولانا سید مهری سر واستاذالعلما، حضرت مولانا مشاق احمد، کان پوری و حضرت مولانا سید سلیمان اشرف

چيئر مين اسلامك اسٹريز مسلم يونيورشي على گرھ سے دريافت كياكه:

حضورانورصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَام شريف مِن كَتَعْ فَيْ مُوتِ تَحْ؟

مولا ناسيرسليمان اشرف في فرمايا:

اس كاجواب، صرف مولانا احدرضا بريلوى فُدِّسِ سِرُّةُ دية ـ

### مگر،افسوس كەدەاب،اس د نياميں نہيں \_''

(ص٨١ ـ نقته يم مكتوبات ام احمد رضا، مكتبه نبوييه لا مور \_مطبوعه ١٩٨١ ء)

پروفیسر محمد مسعود احمد ، مجدِّدی (کراچی) فرزندِ حضرت مفتی محمد مظهر الله، دہلوی نے امام احمد رضائے تیم علمی اور مہارت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

'' فاضلِ بریلوی نے ،علوم درسیہ کے علاوہ ، دیگر علوم وفنون کی مخصیل کی۔ اور بعض علوم وفنون کی توخود آپ کی طبع سلیم نے رہنمائی کی۔ ایسے تمام علوم وفنون کی تعداد ۴۵ ہے ، جس کی تفصیل بیہے۔

(۱) علم قرآن (۲) علم حدیث (۳) اصولِ حدیث (۴) فقه (بُرله مذاهبِ فقهیه) (۵) اصولِ فقه (۲) عَبدل (۷) تفسیر (۸) عقائد (۹) کلام (۱۰) نجو (۱۱) صَرِف (۱۲) معانی

(۱۳) بیان (۱۴) بدلیع (۱۵) منطق (۱۲) مناظره (۱۷) فلسفه (۱۸) تکسیر (۱۹) بهیئت

(۲۰) حساب (۲۱) ہندستا (۲۲) قرأة (۲۳) تبحويد (۲۴) تصوف (۲۵) سلوک (۲۲) اخلاق

(٢٧) اساء 'الرِّ جال (٢٨) سِير (٢٩) تاريخ (٣٠) لُغَت (٣١) ادب <sup>٢</sup> (٣٢) ارثما طبقي

(۳۳) جَبر و مقابله (۳۴) حساب سینی (۳۵) لوگارثم (۴۳) توقیت (۳۷) مناظر و مرایا

(۳۸) اکر (۳۹) زیجات (۴۰) مثلّث کروی (۴۱) مثلّث منظح (۴۲) ہیتِ جدیدہ

(۳۳)مربَّعات(۲۲) جفر(۲۵) زارُجه<sup>ی</sup>

مندرجہ بالاعلوم کےعلاوہ ،علم الفرائض ،عُر وض وقو افی ، نجوم ، اُوفاق ،فنِ تاریخ (اعداد) نظم ونثرِ فاری ،نثر وُظمِ ہندی ،خطِنستعلیق وغیرہ میں بھی کمال ،حاصل کیا۔ اس طرح ،حضرت بریلوی نے جن علوم وفنون پر دسترس ،حاصل کی ان کی تعداد ۴۲ ہے۔ تجاوز ہوتی ہے۔

ہمارے خیال میں عالم اسلام میں مشکل ہی ہے کوئی ایساعالم ،نظرآئے گا جو اس قدر فنون وعلوم پر ، دستگاہ رکھتا ہو۔

(ص ۱۹ - ۷ - " فاضل بريلوى إعكما عجاز كى نظر مين" از پروفير محد مسعودا حد مطبوعه، بارسوم - مركزى مجلس رضا، لا بور )

### وعظوبيان

تحریر، تدریس، تقریر، به تینول شعبی، اِبلاغ وَتبلیغ کاموَثرترین دَریعه میں۔ میرے استاذِ گرامی، حافظِ مِلَّت ، مولا ناشاہ عبدالعزیز، محدِّ ث مبار کپوری بانی الجامعة الاشر فیه مبار کپور (متوفی ۱۳۹۱ه / ۱۹۷۲ء) فرمایا کرتے تھے کہ: دسب سے زیادہ مشکل کام تحریر ہے۔ اس کے بعد، تدریس ہے۔

اورتقریر،سب سے آسان کام ہے۔"

ا مام احمد رضا نے تحریر کو، سب سے زیادہ اہمیت دی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ فقاویٰ نولیمی میں گذرا۔ وعظ و بیان ،سال میں دوایک بار کیا کرتے تھے۔

و ہ بھی ہمتا ط انداز میں پورے عالمانہ وقار کے ساتھ ہوتا تھا۔

تین مواقع پرآپ کا وعظ و بیان ،خاص طور سے ہوا کرتا تھا۔

اولاً: جلسهٔ دستار بندی مدرسه ابلِ سنَّت و جماعت، مسجد بی بی جی \_محلّه بهاری پور، بریلی \_ ثانیاً:۱۲ رربیج الاول شریف، در بریلی شریف \_

تالاً: ۱۸رزوی الحجه، عرسِ حضرت مولانا سیدآ لِ رسول، مار هروی فُدِّسَ سِرُّهُ، در بریلی شریف

#### م مدريس

علوم دینیہ کی تخصیل کے بعد،امام احمد رضانے، تدریس کی طرف، خاطر خواہ توجہ دی۔ تشنگانِ علوم، جوق در جوق آپ کے کا شانۂ اُقدس پر حاضر ہوتے اور چشمہ علم وحکمت سے سیراب ہوتے ۔ آپ کی تدریسی مہارت کی شہرت اُس وقت کے تمام مدارسِ دینیہ میں پھیلی ہوئی تھی اور ہڑے بڑے اساتذہ،آپ کے علم فضل کے معترف ومداح تھے۔ آپ کی درس گاہ علم وحکمت سے ایسے ایسے مشاہیر واعیان

اوربے مثال عكما وفُطِّلا پيدا ہوئے

جنصوں نے ،اپنے اپنے میدان میں امتیازی شان پیدا کی اور بلند وقد آور شخصیت کے

ما لک بن کر، آفتاب وماہتاب کی طرح، مدتُ العمر حیکتے اور د مکتے رہے۔

امام احدرضانے، باضابطکسی مدرسہ میں مدرس بن کرنہیں پڑھایا کہ:

رجسر داخله سے طلبہ کا نام ،معلوم کیا جاسکے۔

ا پنی تصنیفات ودیگرعلمی و دینی خدمات سے جوحضرات ،مشہور ہوئے ۔ مرکز سرید کا میں میں میں ایک می

اُن کے اسا ہے گرامی، حسبِ ذیل ہیں:

(۱) مولا نا حسن رضا (۲) مولا نا محد رضا (۳) مولا نا حامد رضا (۴) مولا نا سیداحمد اشرف
کچھوچھوی (۵) مولا ناسید محمداشر فی ، کچھوچھوی (۲) مولا ناظفر الدین ، رضوی (۷) مولا ناعبدالاحد
پیلی بھیتی (۸) مولا ناحسنین رضا (۹) مولا ناسلطان احمد ، بریلوی (۱۰) مولا ناسیداحمدامیر ، بریلوی
(۱۱) مولا ناحافظ یقین الدین (۱۲) مولا ناعبدالکریم (۱۳) مولا ناسید نوراحمد ، چا تگامی (۱۲) مولا نا خلام محمد
منورحسین (۱۵) مولا ناواعظ الدین (۱۲) مولا ناسید محمدعبدالرشید ، عظیم آبادی (۱۷) مولا نا غلام محمد
بہاری (۱۸) مولا ناحکیم عزیز غوث (۱۹) مولا ناسید ایوب علی ، رضوی (۲۳) مولا نامحمدسین ، فیروز پوری ۔

را۲) مولا ناقلندرعلی ، سپروردی (۲۲) مولا ناسید ایوب علی ، رضوی (۲۳) مولا نامحمدسین ، فیروز پوری ۔

را کی مولا نامی میں میں مولا ناسید ایوب علی ، رضوی (۲۳) مولا نامحمدسین ، فیروز پوری ۔

وَغيرهُم \_ رَحُمَةُ اللهِ تَعالىٰ عَلَيْهِمُ ٱجُمَعِين \_

# كتب ورسائل

ابوالبرکات ،مولا ناسیداحمد ، قادری ، شیخ ، الحدیث مرکزی دارالعلوم حزبُ الاحناف لا ہور (متوفی ۱۳۹۸هے/۱۹۷۸ء) فرماتے ہیں کہ:

> ''جب،اعلیٰ حضرت فُدِّسَ سِرُّهٔ کی عمر شریف، پچاس برس ہوگئ تو،آپ نے اپنی تمام تر توجہ تصنیف و تالیف کی طرف پھیردی۔ اور فرمایا:ایک دَوریعنی نصف صدی گذرگئی، زمانے کے حالات، بدل گئے۔ اب، ہمیں بھی اپنی عادت میں تبدیلی کرنی چاہیے۔'' چوں کہ لوگ تحریر سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں

### اس لئے اعلیٰ حضرت، تقریر کی بہنسبت ہجریر کی طرف زیادہ توجہ فرمایا کرتے تھے۔''

(ص۲۴-' **بادِاعلل مصرت'** ازمولا ناعبدالحكيم ،شرف قادري\_مكتبه قادريه، لا مور)

| كثيرعلوم وفنون ميں امام احمد رضاكي عظيم قلمي خدمات كى ايك نامكم ل فهرست، درج ذيل ہے: |                  |     |                               |     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                                    | (٣)رسم خطِقرآن   |     | (۲)اصول تِفْيير وعلومُ القرآن |     | (۱) تفسير               |
| •                                                                                    | (۲)اصولِ حديث    | ٣   | (۵) أسانيدِ حديث              | ٣٩  | (۴) مدیث                |
| ۴                                                                                    | (٩) تخريج احاديث | ۲   | (۸) بُرُح وتُعد بل            | 4   | (4) أَسُمَاءُ الرِّجَال |
| 4                                                                                    | (۱۲)اصولِ فقه    | ۲۸+ | (۱۱)فقه                       | 1   | (١٠) لُغْتِ حديث        |
| ۴,                                                                                   | (۱۵) تجوید       | ~   | (۱۴۷)فرائض                    | ٣   | (۱۳) رسم المفتی         |
| ۵                                                                                    | (۱۸) مناظره      | 4   | (۱۷) سير                      | 110 | (١٦) عقائدوكلام         |
| ~                                                                                    | (۲۱) سلوک        | ٣   | (۲۰) اخلاق                    | 11  | (۱۹) تصوف               |
| ۸                                                                                    | (۲۳)أذكار        | 14  | (۲۳) مناقب                    | 44  | (۲۲) نضائلِ رسول        |
| ٨                                                                                    | (۲۷) بَقُرِ      | ۵   | (۲۲) تکسیر                    | 1   | (۲۵) أدفاق              |
| 11                                                                                   | (۳۰) شعروادب     | ۸   | (۲۹) تاریخ                    | 14  | (۲۸) توقیت              |
| ۳ ز                                                                                  | (۳۳)اصلاح ونصائح | ۲   | (۳۲) ملفوظات                  | ۲   | (۳۱) کمتوبات            |
| ٣                                                                                    | (٣٦) لُغُت       | 1   | (۳۵) صَرف                     | ۲   | (۳۴) ئىچو               |
| 1                                                                                    | (۳۹) تعبیر       | 1   | (۳۸) خطبات                    | 1   | (۳۷) عُر وض             |
| ۵                                                                                    | (۴۲) حباب        | ۵   | (۲۱) ہندسہ                    | ۵   | (۴۰) نجوم               |
| ٣                                                                                    | (۴۵) علم مثلَّث  | ۲   | (۲۲) لوگارثم                  | 4   | (۴۳) ریاضی              |
| ٣                                                                                    | (۴۸) منطق        | 4   | (۴۷) زیجات                    | 14  | (۲۹) بليك               |
| ٣                                                                                    | (۵۱) اَرثْماطبقی | ٣   | (۵۰) جَمِر ومقابليه           | ۵   | (۴۹) فلسفه              |
|                                                                                      |                  |     |                               |     |                         |

چود ہویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی کے نصف اول میں امام احدرضانے وقت کی صحیح نباضی کی اور اپنے تجربات کی روشیٰ میں ، یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا کہ:
''زمانے کے حالات ، بدل گئے ہیں۔ اب ہمیں بھی اپنے اندر ، تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔''
اوروہ یہ کہ تصنیف و تالیف کی جانب ، سب سے زیادہ توجہ دی جائے۔
کیوں کہ اس کے ذریعہ اپنی تحقیقات اپنے خیالات اور پیغامات

اس طرح محفوظ موجاتے ہیں کہ:

صدیوں تک آنے والی تسلیس،ان سےاستفادہ کرتی رہیں گی۔ اور ہماری آ واز، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گی۔

اس طرح ،ہم ،اپنے دین وایمان کی تبلیغ واشاعت ،اس کی نصرت وحمایت اوراینی قوم ومِلَّت کی بیش از بیش خد مات ،انجام دیسکیں گے۔

## غيرت وحمِيَّتِ اسلامي

امام احمد رضا کی شدّ ت اور ختی مزاج کاشکوه، بهت سے لوگوں کو ہے۔ جو، در حقیقت، غیرتِ اسلامی اور حَمیّتِ مِلّی تھی۔اوروہ، ہرگز،الیی نہیں تھی جس کامتعصّابنہ وجارحانہ شکوہ،مولانا ابوالحسن علی،ندوی (متوفی دسمبر ۱۹۹۹ء) ناظم دارالعلوم ندوةُ العلم الکھنؤ کو ہے کہ:

شديد الُمعارضة\_ شديد الْإعُجابِ بِنَفُسهِ وَ عِلمهِ\_

قليل الاعتراف بِمُعَاصِرِيه وَمُخَالِفِيُهِ \_ شديد الُعِنَاد وَ التَّمَسُّك بِرَائِهِ\_ (ص٣٩- نُزهةُ الْحَواطر- جليرِشتم-مطبوع حير آباد، وَكن)

''بہت ہی جھگڑالو، اپنی ذات اور اپنی علم پر متکبر، اپنے معاصرین اور مخالفین کے علم فضل کو، بہت کم ماننے والے، عِنَا دوخود رائی کے عادی تھے''

ایک بار،امام احمدرضا کی جدَّ ت وغیرت کا تذکره تھا۔

ایک صاحب نے عرض کیا:ایک تو مزاح ،گرم ، دوسر <sub>س</sub>علم کی گرمی \_

اس بر،ارشادفر مایا که:

صدیث میں ہے:اِنَّ الْحِدَّةَ تَعُتَرِی قُرَّاءَ اُمَّتِی لِعِزَّةِ الْقُرآنِ فِی اَجُوَافِهِم۔ میری امت کے عکما کوگرمی پیش آئے گی ،قرآن کی عزت کے سبب

بیری است سے میں وحری پیل اسے کی ہر اس کی کرت سے سببہ جو،ان کے دلول میں ہے۔''(الملفوظ۔حصہ جہارم)

مختلف باطل تحریکات کے بھیلتے اور بڑھتے ہوئے اثر ات اوران سے شدید قلمی ولسانی پر کار

وغيره آپ كى غيرتِ اسلامى وحَمِيَّتِ مِلِّى مِين اضافه كِمُرِّ ك، ثابت موئر امام احدرضا کے قدم اورقلم ،رضا وغضب ، ہر حال میں اِعتدال وسنجیدگی کےساتھا ٹھتے ۔ اورکوئی بھی فتویٰ و فیصلہ، بھی کسی بے اِعتدا لی کی نذر نہ ہوتا۔ جس کی شہادت آپ کی سیکڑوں تحریرات دے رہی ہیں۔ مولا نا کوثر نیازی (متوفی ۱۹۹۴ء) شاگر دِمولا نا محدادر لیس، کا ندهلوی ومولا نا امین احسن اصلاحی ،ایک زمانے تک ، جماعتِ اسلامی کے سرکر دہ رہنما اور اپنے وقت کے کثیر الاشاعت ہفت روز ہ، شہاب، لا ہور کے مدیراعلیٰ بھی تھے۔ چرم کاء تا کے ۱۹۷ء حکومتِ یا کستان کے مرکزی وزیر مذہبی امور، رہے۔ انھوں نے حق پیندی کا ثبوت ہوئے ۱۹۴ ستمبر ۱۹۹۰ء کی امام احدرضا کا نفرنس، کراچی میں ایک برا فاضلانه مقاله، پیش کیا، جوروز نامه، جنگ، کراچی میں شائع ہوکرمقبول ہوا۔ اینے اس مقالہ کے اندر ،مولا نا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ: ''جس تشدُّ دکی دُ ہائی دی جاتی ہے، وہی ،ان کی ذات کی پیچان اور پوری حیات کاعرفان ہے۔وہ،فنافی الرسول تھے۔ اس لئےان کی غیرت عشق، اِحمّال کے درج میں بھی توہینِ رسول کا کوئی ، خفی سے خفی پہلوبھی برداشت کرنے کو تیار نہھی۔ دَم آخریںا پنے عقیدت مندوں اورا پنے وارثوں کو، جووصیت کی ،وہ ،بھی ، یہی تھی کہ: ''جس سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ادنیٰ تو ہین یا وَ پھر، وہ بتہارا کیساہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً، اُس سے جدا ہوجاؤ۔ جس کو، بارگاہ رسالت میں، ذرا بھی گستاخ ، دیکھو بھر،وہ،کیساہی بزرگ ومعظم کیوں نہ ہو اینے اندر سے،اسے، دودھ کی کھی کی طرح ، تکال کر پھینک دو۔ '' (وصایا شریف) ( دو پیراگراف کے بعد )حقیقت میں جھےلوگ،امام احمد رضا کا تعثد و،قرار دیتے ہیں وہ، ہارگاہ رسالت میں ان کے ادب واحتیاط کی روش کا نتیجہ۔۔

(چنرسطرول کے بعد)ادبواحتیاط کی بہی روش

امام احمد رضائی تقریر و تحریر کے ایک ایک لفظ سے عیال ہے۔ یکی ، ان کا سوز نہاں ہے ، جو ، ان کا حرز جال ہے۔ ان کا طُغر ائے ایمال ہے ۔ ان کی آبوں کا دھوال ہے۔ حاصلِ کون ومکال ہے ۔ برتر از این وآل ہے۔ باعثِ رھکِ قُد سیال ہے ۔ راحتِ قلوب عاشقال ہے اور سرمہ میشم سالکال ہے۔'' (صوا ۔ امام احمد رضا ایک جمہ جہت شخصیت ۔ از کوڑ نیازی ۔ مطبوعہ کر اپی ۔ ۱۱۲ اھر ۱۹۹۱ء)

# مسئله تكفير

امام احمد رضا، قادری، بر کاتی، بریلوی پر ،تکفیر مسلمین کاالزام ان کے مخالفِ مسلک ہم عصروں نے لگا یا اورا یک پُر زور برو پگینڈ مُہم کے ذراجعہ آپ کومسلمانوں کے اندر، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس برآپ نےخود تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ: '' ناچار،عوام سلمین کو، بھڑ کانے اور دن دَ ہاڑے،ان پراند ھیری ڈالنے کو بیجال جلتے ہیں کہ عُلما ب اہلِ سنَّت کے فتویٰ تکفیر کا کیاا عتبار؟ بیلوگ، ذرا ذراسی بات بر، کا فر کهه دیتے ہیں۔ ان کی مشین میں ہمیشہ، کفر ہی کے فتوے، چھیا کرتے ہیں۔ اسملحیل ، د ہلوی کو، کافر کہہ دیا۔مولوی اسحق صاحب کو، کافر کہہ دیا۔مولوی عبدالحی صاحب کو، کہددیا۔ پھر،جن کی حیااور بردھی ہوئی ہے وه اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ الله! حضرت شاه عبدالعزيز صاحب كو، كهه ديا ـ شاه ولى الله صاحب كو، كهه ديا ـ حاجی امدا دالله صاحب کو، کهه دیا \_مولا ناشاه فصل رحمٰن صاحب کو، کهه دیا \_

یا۔ پھر، جو پورے ہی حدحیا ہے او نیچ گذر گئے ہوتے ہیں

وه يهال تك برصة مين كه:

عیاداً بِالله عیاداً بِالله! حضرت شخ مجدِّ دِالعنِ ثانی مرَحُمهُ اللهِ عَلَيْهِ کو، کهه دیا۔ غرض، جسے، جس کا زیادہ معتقد پایا، اس کے سامنے اس کا نام لے لیا کہ انھوں نے، اسے، کا فرکهه دیا۔ یہاں تک کہ ان میں کے بعض بزرگواروں نے مولا نا مولوی شاہ محمد حسین اللہ آبادی، مرحوم ومغفور سے جاکر، جُرِّدی کہ:

مَعَاذَ الله ، مَعَاذَ الله، مَعَاذَ الله

حضرت سیدنا شیخ اکبر، محی الدین ابن عربی قُدِّسَ سِرُّه کو، کافرکهددیا۔
مولانا کو الله تعالی ، جنبِ عالیہ ، عطافر مائے ۔ انھوں نے آیت کریمہ
اِنُ جَآءَ کُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَیّنُوا بِمُل فرمایا۔ خطاکھ کر، دریافت کیا۔
جس پریہاں سے رسالہ اِنجاءُ الُبَرِی عَنُ وَسُواسِ الْمُفْتَرِی لَکھ کر
اِرسال ہوا۔'(ص • کے اے تمہیدایمان ۔ ازامام احمد رضا ، مطبوعہ مبارکیور)
اور اِس وَ ور میں بھی ، اس الزام کو، اسی طرح ، ملمع سازی کرکے لوگوں کے سامنے

كَانَ مُتَشَدِّداً فِى الْمَسَائِلِ الْفِقُهِيَّةِ وَ الْكَلَامِيَّة مَّ الْكَلَامِيَّة مُتوسِّعاً وَ مُسَارِعاً فِي التَّكُفِيُر-

قَدُ حَمَلَ لِوَاء التَّكُفِير وَالتَّفُرِيُق فِي دِيَارِ الْهِنُد

فِي الْعَصُرِ الْآخِيْرِ (نُزْهَةُ الْخَوَاطِرِ عِلاَ شُمْ مِطْبُوعَ : حيرا آباد، وكن)

'' وہ، نقہی اور کلامی مسائل میں تشدُّ دیپند، دائر ہُ تکفیر کو پھیلانے اوراس میں جلد بازی کرنے والے تھے۔

آخرعہد میں ہندوستان کے طول وعرض میں تکفیر وتفریق کے علمبر دار تھے'' اسی طرح ،مولا ناعبدالرزاق ، ملیح آبادی ، بڑی بے باکی سے لکھتے ہیں:

''یا در ہے ، مولا نا احمد رضا خاں صاحب اپنے اور اپنے معتقدوں کے سوا دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر، بلکہ ابوجہل وابولہب سے بڑھ کر، اکفر سمجھتے تھے۔ (ذکر ابوالکلام آزاد۔ ص ۱۲۱، ازمولا ناعبد الرزاق، ملح آبادی)

اسمسلمیں آپ کے حزم واحتیاط کود کھتے ہوئے

حضرت شیخ عبدالقادرتو فیق شلبی ،طرابلسی (مدرسِ تر م طیبه )تحریرفر ماتے ہیں: '' ہمارے سردار (مولانا احدرضا ) نے ، اُس وقت تکفیر کی راہ اختیار کی جب كەنورىثبوت يايااورائمَّە مجتهدىن كىقطعى حجتوں يراعتادفر مايا\_ نہ محض اندازہ اور خبر کی بنیاد پر۔اس دن کا خوف کرتے ہوئے،جس میں آنکھیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔'' (طخص ترجمہاز حُسَامُ الْعَرَمَيْنِ) آپ نے جن مصنفین وعکماے دیو بند کی عبارتوں پر شرعی گرفت کی تھی ،ان پر فوراً ہی اپنا شرعی فیصلہ،صادرنہیں فرمایا، بلکہان کے ساتھ،خطوط، رجسٹریاں، اِنتباہ وغیرہ کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ اِتمام جت کے لئے تقریباً پیدرہ سال کے بعد اَلْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَد (۱۳۲۰ھ/۱۹۰۳ء)

تحريفر مأيا\_اين احتياط في الكفير كاذ كرفر مات موئ ايك جكه، خود تحريفر مات بي: ''انھہتر (۷۸) وجوہ ہے ، تحکم فُقہا ہے کرام ، لزوم کفر کا ثبوت دے کر

يمىلكھ جكاتھا كە:

ہزار بار، حَاشَ لِلّٰهِ - میں، ان کی تکفیر، ہرگزیسند نہیں کرتا - جب کیا ان سے کوئی ملایے تھا ،اب ، رنجش ہوگئی ؟ --- جب ان سے جا کداد کی كوكى شركت نقى، اب، بيدا بوگى؟ — حَاشَ لِله — مسلمانوں کاعلاقہ محبت،صرف محبت خداورسول ہے۔''

(تمهيدايمان ازام ماحمرضا مطبوعه مباركيور)

اسی موضوع پر ، تبصر ہ کرتے ہوئے

مولا نامرتضی حسن، در بھنگوی، ناظم تعلیمات، دارالعلوم، دیو بند لکھتے ہیں: ''جیسے کسی مسلمان کو، اِقرارِتو حیدورسالت، وغیرہ،عقا کیراسلامیہ کی وجہ سے

كا فركہنا، كفرىپ، كيوں كەأس نے، اسلام كو، كفرېتايا\_ اسی طرح بھی کا فرکو،عقائمہ کفریہ کے باوجود،مسلمان کہنا بھی، کفرہے۔

كيول كهاس نے كفركوا سلام بتايا\_\_\_

حالال کہ گفر ، کفر ہے۔۔۔۔اوراسلام،اسلام ہے۔۔۔ اس مسّله کو ،مسلمان ،خوب احیجی طرح سمجھ لیں \_\_\_\_

اکثرلوگ،اس میں احتیاط کرتے ہیں ---حالاں کہاحتیاط، یہی ہے کہ:

جوہمُنکرِضروریاتِ دین ہو،اسے، کا فرکہاجائے---کیا،منافقین،تو حیدورسالت کااقرار،نه کرتے تھے؟۔ یانچوں وقت،قبلہ کی طرف،نماز،نہ پڑھتے تھے؟ مسلمه كذِّ اب وغيره،مُدَّ عيان نبوت،اہل قبله، نه تھ؟-انھیں بھی ،مسلمان کہو گے؟'' (ص٩ - أَشَدُّالُعَذَاب ـ ازمولا نامرتضى حسن، در بَهنگوى، سابق ناظم تعليمات دارالعلوم ديو بند ) دوسرى جگه لكھتے ہیں: ''اگر(مولا نااحمد رضا)خاں صاحب کے نز دیک بعض عکماے دیو بند، واقعی ،ایسے ہی تھے،جبیبا کہانھوں نے سمجھا تو (مولا نااحمد رضا) خاں صاحب پر ،ان عکما ہے دیو بند کی تکفیر ، فرض تھی۔ اگر، وه،ان کو، کا فرنه کہتے ،تو ،خود ، کا فر ہو جاتے '' جیسے،عکما ے اسلام نے، جب مرزا (غلام احمد، قادیانی) صاحب کے عقائدِ كفريه بمعلوم كرليه اوروه ، قطعاً ، ثابت ہو گئے تو ،اب ، عكما سالام پر مرزاصا حب اورمرزائيول كو، كافرومر تذكهنا، فرض ہوگيا۔ اگر، وه،مرزاصا حباورمرزائیوں کو، کا فرنہ کہیں چاہے،وہ،لا ہوری ہوں،یا۔قادیانی،وغیرہ۔ تو، وہ،خود کا فرہوجائیں گے۔ کیوں کہ جو کا فرکو، کا فرنہ کیے، وہ خود، کا فرہے۔'' (ص١٣- اشَدُّالُعَذَاب - ازمولا نامولا نامرتضٰی حسن ، در بھنگوی ، سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم ، دیو بند ) مولا ناكوژنيازي (متوفی ۱۹۹۴ء) سابق مركزي وزير يزهبي امور، حكومتِ پاكستان اس مسئلة تكفيرير، اظهارِ خيال كرتے ہوئے كہتے ہيں: ''میں نے ، سیح بخاری کا درس ،مشہور دیو بندی عالم ، شیخ الحدیث حضرت مولا نامحدا درلیس ، کا ندهلوی ، مرحوم ومغفور ہے لیا ہے۔ مجھی بھی ،اعلیٰ حضرت (مولا نااحمد رضاخاں ) کا ذکر آجا تا تو،مولانا کا ندهلوی فرمایا کرتے۔

مولوی صاحب (اوربیمولوی صاحب،ان کا تکیهٔ کلام تھا)

مولا نااحمد رضاخاں کی بخشش ، تو ، انھیں فتو وُں کے سبب ہوجائے گی۔ الله تعالی فرمائے گا:

احدرضاخان! تههین، هار بے رسول سے اتنی محبت تھی کہ:

اتنے بڑے بڑے عالموں کوبھی ہتم نے معاف تہیں کیا۔

تم نے سمجھا کہ انھوں نے ،تو ہینِ رسول کی ہے،تو ،ان پر بھی کفر کا فتو کی لگا دیا۔

جاؤ۔اسی ایک عمل پر ،ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔'' (روزنامه جنگ الهور، ١٨ را كتوبر ١٩٩٠ ء)

هم وبیش،اسیانداز کاایک اور واقعه

مفتی اعظم یا کستان،حضرت مولا نامفتی محرشفیع، دیوبندی ہے، میں نےسُنا۔ فرمایا: ''جب،مولانا احدرضا خاں صاحب کی وفات ہوئی

تو،حضرت مولا نااشرف علی،تھانوی کو،کسی نے آ کر، اِطلاع دی۔ مولا نا تھا نوی نے ، بے اختیار ، دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیے۔

جب دعا کر چکے، تو ، حاضرین مجلس میں سے کسی نے یو جھا:

وہ تو، عمر بھرآپ کو، کا فرکہتے رہے

اورآپ،ان کے لئے دعامےغفرت کررہے ہیں؟ فرمایا(اوریمی بات، سجھنے کی ہے) کہ:

مولانا احدرضاخال نے، ہم پر كفر كے فتوے، إس لئے لگائے ہيں كه: انھیں یقین تھا کہ: ہم نے ،تو ہین رسول کی ہے۔

اگر،وہ،یقین رکھتے ہوئے بھی،ہم پر کفر کا فتو کی نہ لگاتے ،تو خود کا فرہوجاتے۔'' (روزنامه جنگ الاجور ١٩٩٠ كتوبر ١٩٩٠ )

اینے ایک مکتوب (مؤرخه ۲۰ رز والقعده ۳۲۸ اھ) میں

مولا نااشرف علی ،تھانوی (متوفی ۱۳ ۱۳ ھر۱۹۴۳ء) کو ،مخاطب کرتے ہوئے امام احدرضا ،تحریفرماتے ہیں کہ:

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ، إِس فقيرِ بارگار وغالبِ قديرِ عَزَّ حَلَالُهُ كُول مِن

مسيخض ہے، نہ ذاتی مخالفت، نہ دُنیوی خصومت۔

( کچھ سطروں کے بعد )۔ اَلْحَمُدُ لِلهُ ، بيز بانی إدِّ عا نہيں ، بلکه ميري کارروائياں اس پر،شاہد عدل ہیں ۔موافق وخالف،سب دیکھررہے ہیں کہ: امرِ دین کےعلاوہ، حتنے ذاتی حملے، مجھ پر ہوئے ،کسی کی ،اصلاً ،پروا، نہ کی۔ (مزید چندسطروں کے بعد )ایسے وَ قائع، بکثرت ہیں۔ اوراب، جوصاحب جاہیں،امتحان فرمائیں۔ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَاتَّى حَمْلُول بِرِ، بَهِي إِلتَّفَات، نه بهوكار سر کارِ دوعالم (علیہ کا سے مجھے بیرخدمت،سپر دہوئی ہے کہ: عزت ِسرکارکی حمایت کروں، نہ کہاپنی۔ میں تو ،خوش ہوں کہ (لوگ) جتنی دیر ، مجھے گالیاں دیتے ، اِفتر اکرتے ، برا بھلا کہتے ہیں اتنى دىر ، محمد رسول الله عليلية وكى بدكوئى ، منقصت جوئى ہے، غافل رہتے ہیں۔ میں چھاپ چکااور پھرلکھتا ہوں کہ: میری آنکھ کی ٹھنڈک،اس میں ہے کہ میرے آباہے کرام کی آبروئیں ع ت محدرسول التوليك ك ليرسير ربي -اللهم آمين-آپ کے سامنے ،جو بات اور جوتح ریجی پہنچی ،اُسے ، پہلے ،آپ نے ایمانی بصیرت کے ساتھ،مطالعہفر مایا۔ کہنے والا ، چاہے ،اپنے وقت کا کتنا ہی ، بڑاعالم وادیب ، یالیڈر کیوں نہ ہو اُس کی جوبات، شرعی نقطه ُ نظرے قابلِ گرفت ہوتی ،اس پر،آپ،مؤاخذہ فرماتے۔ خداوند قُدُّ وس نے ، بہت ہےلوگوں کو ، توفیق رجوع وہدایت بخشی۔ اوروہ،اپنی ضلالت وگمراہی اوراپنے معاصی سے تائب ہوئے۔ اہلِ سنَّت کے جلیل القدر عالم،حضرت مولا نا عبدالباری ،فرنگی محلی ہکھنوی ( متو فی رجب ۱۳۴۴ هر ۱۹۲۷ء) سے تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) خلافت کمیٹی اور آزاد خیال لیڈروں کی

> امام احمد رضائے خطوط کے ذریعہ، ان امور کی شناعت وقباحت سے آگاہ فر مایا۔ اور ان سے حسبِ حکمِ شرع ، توبہ ورجوع کا مطالبہ فرمایا۔

حمایت میں قولاً وعملاً ،بعض خلا ف شرع اُمور،صا در ہوئے۔

بتوفیق ایز دی، وه،اس پرآماده هوئے اور حسب ذیل تو به نامه، شائع فرمایا:

دمیں نے، بہت گناه، دانستہ کیے اور بہت سے نادانستہ۔

سب کی تو بہ کرتا ہوں ——

ا الله! — میں نے ، جواُ مور، قولاً وفعلاً وتح براً وتقر براً بھی کیے — جن کومکیں ، گناہ بیس مجھتا تھا —

مولوی احمد رضا خال صاحب نے ،ان کو کفر ، یا ضلال ، یا معصیت کھم ایا ۔ ان سب سے ،اور ان کے مانند اُمور سے ، جن میں میرے مرشدین اور مشاکخ سے میرے لئے کوئی قد وَہ ،نہیں ہے۔ محض ، مولوی صاحب موصوف پر ،اعتا دکر کے تو بہ کرتا ہوں ۔اے اللہ! میری تو بہ ، قبول کر '' فقیر ،عبد الباری عُفع عَنه ۔

(روزنامه، جدم بكهنؤ، جمعه، ااررمضان المبارك ١٣٣٩ه مطابق ٢٠ متى ١٩٢١ء)

مولا نامجمه جلال الدین، قادری (تخصیل کھاریاں ضلع گجرات، پنجاب، پاکستان) اپنی وقیع تاریخی کتاب ("محرِّ شِاعظم پاکستان"ازص:۵۰ اتا ۱۰۷ جلدِ اول م مکتبه، قادر بیلا ہور۔ ۱۳۰۹ھ/۱۹۸۹ء) میں

انجمن خُدَّ امُ الحرمین بکھنؤ (تشکیل ۱۹۲۵ء) کی جانب سے منعقد ہونے والے نہایت اہم اِجتماع کے دوران، پیش آمدہ ایک تاریخی واقعہ لکھتے ہیں کہ:

#### "اسلط كاليك واقعه، يون إ:

جب، نجد بوں نے مدینہ منورہ پر، بم باری کی تھی اور مقابر و مّاثر کے اِنہدام کا سلسلہ شروع کیا تھا، اُس وقت، لکھنؤ میں' نُحُدَّ امُ الحرمین' کے نام سے ایک انجمن، قائم ہوئی تھی۔ جس کے سربراہ ،مولا ناعبدالباری ،فرنگی محلی (م۲۳۴ اھے/۱۹۲۲ء) عَلَیْهِ الوَّ حُمَة تھے۔ اُس وقت ،مسلمانوں میں بہت زیادہ اِضطراب و پیجان تھا۔

ہ صرف میں ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ رہب ریب کا عامی ہوئی ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت وصیانت کے لئے ایک بڑا اِجتماع ہکھنؤ میں بلایا گیا۔ اس میں بریلی ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کا،عکما پڑشتمل وفید

زىر قيادت، حضرت جُهُ الاسلام بكھنؤ پہنچا۔ وفد كے حضرات ، يہ تھ:

حضرت نُجُهُ الاسلام (مولا نا حامد رضا، قادری، برکاتی، بریلوی) وحضرت مفتی اعظم ،مولا نا مصطفیٰ رضا،نوری، بریلوی وحضرت مولا ناسید محمد میاں ، مار ہروی وحضرت مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور حضرت مولا ناحشمت علی خال ،کھنوی۔

ودیگرعگما واراکین جماعتِ رضائے مصطفیٰ بریلی۔

مولا ناعبدالباری، فرنگی محلی نے، اپنے مالدار ورؤسائر یدین ومُعتقِدین کے ہمراہ حضرت جُدُّ الاسلام کے شاندار استقبال کا اِہتمام کیا۔

جب جُد الاسلام، رُن سے اُتر رہے تھے، تو مولا ناعبد الباری نے مصافحہ کی کوشش کی گر، آپ نے ہاتھے، روک لیا اور مصافحہ نہ کیا۔ بلکہ فرمایا:

''مصافحہ ہوگا، مگر، پہلے، وہ مسکہ، شرعی طریقے سے طے ہوجانا جا ہیے

جس کی وجہ ہے، ہماری اور آپ کی علیٰحد گی ہوئی ہے۔

مسئلہ کے طے ہونے تک،آپ کے ہاں، قیام نہ کروں گا۔

میرے ایک دوست، بہاں پر ہیں،ان کے ہاں،میرا قیام ہوگا۔''

یہ واقعہ،ایک عظیم استقبال کے موقع پر ہوا۔مولا ناعبدالباری،فرنگی محلی ،نا کام،واپس آ گئے۔

ان کے لئے بیصورت ِحال،انتہائی نا گوارتھی۔

#### ال واقعه كالپس منظر، بيتها كه:

تح یکِ خلافت اورتح یک تُرکِ موالات کے دَور میں

مولانا عبدالباری، گاندھی سے بہت متأثر ہوئے۔اسی دَور میں ان سے کچھالیے کلمات

وځر کات ،صا در ہوئے ، جوایک مسلمان کی شان کےخلاف تھے۔

امام احمد رضانے ،انہیں ،توجہ دلائی کہ آپ،ان کلمات سے توبہ کریں۔

دونوں حضرات کے درمیان ،مراسلت ، جاری رہی۔

(اَلطَّادِیُّ الدَّادِی لِهَفَوَاتِ عبدِالبادی کے نام سے مُقیِ اعظم ،مولا نامصطفیٰ رضا ، بریلوی نے ،اس مُر اسَلت کومر تَّب کر دیاتھا ،جس کی اشاعت ۱۹۲۰ء ۱۹۲۱ء ہی میں ، جماعت رضا مے صطفیٰ بریلی کی طرف سے ہوگئ تھی مصباحی )

مگر،معاملہ، طےنہ ہوسکا۔اس بِنا پر،عکما ےاہلِ سنَّت ،اُن سےخوش ،نہ تھے۔

مولا ناعبدالباری ،فرنگیمحلی کی نا گواری دیک*یوکر حضرت صدرُ* الا فاضل مولا ناسید محمد نعیم الدین مرادآبادی اورمولا ناعبدالقدير، بدايوني،ان كے ياس،تشريف لے گئے اور فرمايا كه: مولانا! آپکو، نا گوارنه ہو،اس میں، ناراضی کی کوئی بات، نہیں۔ چوں کہ امام احمد رضا کا شرعی فتوئی، آپ کے خلاف، موجودہے۔ آپ نے ،ان کے انتباہ کے باوجود،اپنی غیرشرعی حرکات سے (بالکلّیہ )رجوع نہیں کیا۔ اِس لئے حضرت جُحُهُ الاسلام نے ،اس شرعی ذِمَّه داری کی بِنا پر مجض ، دین کی خاطر ،ایبا کیا ہے۔ اگر، انہیں، دُنیار کھنی،منظور ہوتی،تو لکھنؤ میں آپ کی وجاہت اور آپ کے ساتھیوں کی کثرت کود مکھ کر ،ضرور آپ سے مصافحہ فر مالیتے ۔مگر ،انھوں نے ،اس کی ،قطعاً ،کوئی پروا ،نہ کی ۔ بلکہ شرعی فتو کی کااحترام کیااور حکم شرعی پر،علانیہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدرُ الا فاضل کی ، اِس تقریر پُرتا ثیر کا مولا ناعبدالباری پر گهرا اَثر ہوا۔ انھوں نے ،اس سے متأثر ہو كرنہايت إخلاص سے توبہ نامہ تجرير فرماديا۔ جب، ی**ی<sup>'</sup> توبہنامہ'**' حضرت جُجُهُ الاسلام وحضرت مفتیِ اعظم اوران کے رُفَقا کے پاس پہنچا تو اُن کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی ۔سب کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو حھلکنے لگے۔ ادھر،مولا ناعبدالباری نے ،فوراً ،کاروں کا اِہتمام فر مایا اور کُجُةُ الاسلام وَمُفتی اعظم اوران کے رُفَقا کو، نہایت محبت واحتر ام کے ساتھ اپنے دارُ العلوم میں لائے۔ اس موقع ير، جب حضرت جُة الاسلام اورمولا ناعبدالباري كا آپس مين مصافحه ومعانقة ہوا تووه منظر،نهایت ہی پُر کیف،ایمان افروز اور قابلِ دید تھا۔ حضرت حُجة الاسلام كي استنقامت عكى الشريعت ،حضرت صدر الافاضل كي پُرخلوص مساعي اور حضرت مولا ناعبدالباری کی لِٹہیت نے ،مل کر،ایک عجیب نورانی ساں باندھ دیا۔ بعدازاں ،مولا ناعبدالباری کے زیر اہتمام محفلِ میلا دہوئی۔ حضرت کُجةُ الاسلام کے ہمراہ ، دا رالعلوم مظرِ اسلام ، ہریلی کے طالبِ علم ( جو بعد میں شخ الحدیث بنے ) مولا نامحمرسر داراحمر بھی تھے۔

ر بوبعدین اعدیت ہے اسولاما عد سردارا عمد می ہے۔ حضرت نجیۃ الاسلام کے ارشاد پر حضرت شیخ الحدیث نے مولا ناعبدالباری کی خدمت میں فآوی رضویہ کی جلدِ اوّل، پیش کی ، جسے مولا ناعبدالباری نے نہایت مسرت واحترام کے ساتھ قبول کیا۔ "(ص)۔ ہفت روزہ "رضائے مصطفیٰ"۔ گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان ۔ شاره ۱۸ رجما دیٰ الاولی ۹ ۱۳۷۵ هه ـ ومکتو بِ مولا نا نقد س علی ، بریلوی ،متوفی ۴۰۸۱ ه/ ۱۹۸۸ هـ ـ بنام محمد جلال الدين قادري محرَّ ره يم صفر المظفر ٢٠٠١ه ابوالفيض ،مولا ناحمرعبدالحفيظ، كفًّا ني، مفتى شابى جامع مسجد، آكره (متوفی ۷۷۲ه/۱۹۵۸ء کراچی) لکھتے ہیں: ''میں،خود،فرنگیمحل،مدرسه نظامیه ( لکھنؤ ) کاادنیٰ طالب علم ہوں۔ حفرت مولا ناعبدالباری ( فرنگی محلی ) رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_\_ خاص طوریر''شرح چھمینی'' پڑھی ہے۔ گر، ز مانهٔ (تحریکِ) خلافت میں کچھ باتیں ،ان ہے سُر ز د ہو گئیں ،جن پر اعلیٰ حضرت (مولا نااحدرضا، بریلوی) نے گرفت فرمائی۔ آخرکار، وصال ہے کچھ پہلے خُدَّ امُ الحرمین (لکھنؤ)کے جلسے میں،عکما بے بریلی،شریک ہوئے۔ اس وقت، جُدُ الاسلام، مولا ناحا مدرضا خال صاحب نے ، مولا ناعبدالباری صاحب سے مصافحہ نہ کیا اوران کے یہاں، قیام ہے بھی اِ نکار کر دیا اور فر مایا کہ: اعلى حضرت (مولانا احدرضا، بريلوي) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نِي آپ ير، جواعتراضات كيه بين،ان باتون سے رُجُوع كيجيـ چنانچه،صدرُ الا فاضل،حضرت مولا ناتعیم الدین، مرا آبادی رَحْمهٔ السُّهِ عَلَيْهِ كَي کوشش سے (مولا ناعبدالباری نے )تحریر دی۔ اس کے بعد،حفرت مولا ناحا مدرضا خاں صاحب، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرنگی کل (لکھنو) گئے۔ دونوں میں ،مصافحہ ومعانقہ ہوا۔ حضرت مولا ناحا مدرضانے ،حضرت مولا ناعبدالباری کے ہاتھ چوہے۔ اس لئے کہوہ ، صحابی کی اولا دہیں۔اوروہیں ، قیام فرمایا۔ فقير،اسموقع برحاضرتها\_اسخوشي مين دا رُالشِّفاء (لكهنوً) كي برفيان آئين\_ با قاعده، فاتحه مُوا، أورتقسيم موئيل " (ص:٩٣ و٩٣ م<mark>ثمع مدايت</mark>،ازمفتي محرعبدالحفيظ حقّاني،مطبوعه كراجي) اسی طرح علی برادران (مولا نامجمعلی جو ہرومولا ناشوکت علی ) بھی

جو تجریکِ خلافت وترک ِ موالات کے نشہ میں چور تھے اور ان کی زبان وقلم سے

متعددا پیےاقوال وافعال، سَر ز دہو چکے تھے، جو، شرعاً ، قابلِ مؤاخذہ تھے۔ ان کی تنبیہ، اِتمام حجت اورخوف ِآخرت سے ہوشیار کرنے کے لئے

حضرت امام احمد رَضا، بريلوي كےخليفه ارشد، صدرُ الا فاصل، مولا ناتعيم الدين، مراد آبادي

رے ہے ؟ مولا نامجمعلی ، جو ہر ، مرحوم (متو فی ۱۹۳۱ء) کے سفر لندن (۱۹۳۰ء) سے پہلے

ان کی قیام گاہ پر، دہلی مہنچ اوران کواسلامی احکام سے روشناس کراتے

اورآ خرت کے عذاب وُحُسر ان سے ڈراتے ہوئے، رجوع وتوبہ شرعی کی دعوت وتلقین کی۔

مولا ناجو ہر،صدرُ الا فاضل،مرادآ بادی کی دعوت حق سے متأثر ہوئے۔

اوران کو گواہ بنا کرتو بہ کی۔

اور،ان کے بھائی،شوکت علی،مرحوم نے بھی،مرادآبادآکر

صدِرُ الا فاصل کے دستِ حق پرست پر ، تو بہ کی۔

( دیکھیے: حیات ِصدرُ الا فاضل: مؤلَّف مولا ناغلام معین الدین بعیمی \_مطبوعہ لا ہور )

حقیقت، بیہے کہ امام احمد رضا ، فق ، قادری ، بر کاتی ، بریلوی نے

امتيازِت وبإطل اور إعلاك كلمةُ الحق كاوعظيم وجليل فريضه، انجام دياكه:

مجدِّدِ الفِ ثاني، شَيْخ احمه، فاروقي، سر مندي كي طرح

آپاپ عہدوعصر میں سرمائي مِلّت كِنكهبان بن كئے۔

### مسئله بشريت

"جو، يه كه كه: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

اللّٰد کے بندے نہیں۔وہ،قطعاً، کا فرہے۔

اَشُهَدُ اَنَّ مُحمَّداً عَبُدُه وَ رَسولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ

قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: وَ أَنَّهُ ۖ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللهِ يَدُعُوهُ ـ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيُراً ــ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: سُبُحٰنَ الَّذِي اَسُرِیٰ بِعَبُدِهِ۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزَّلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا \_

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الۡكِتٰبَ

وَقَالَ تَعَالَىٰ:فَأَوُحَىٰ اِلَىٰ عَبُدِهِ مَا أَوُحَىٰ ــ

اورجو، یہ کہ کہ: رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی صورتِ ظاہری، بشری ہے۔ حقیقتِ باطنی، بشریت ہے، اَرفع واَعلیٰ ہے۔

يا- بيركه: حضور عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَ الثَّنَاء اَورول كَي مثل، بشرنهيں، وه، سِج كهتا ہے-

اور جو،مطلقاً ،حضور سے بشریت کی 'فی کرتا ہے، وہ، کا فرہے۔

قالَ تَعالَىٰ: قُلُ سُبُحُنَ رَبِّى هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَراً رَّسُولاً \_وَ اللهُ تَعَالَىٰ أَعلم \_ (ص٧٤ ـ قاوئ رضويه، جلد٢ \_ مطبوع تَّى دارلا ثاعت، مبارك يورضل اعظم گُرْه \_ يو پي)

## مسئله علم غيب

امام احمد رضِایر، ایک بہت بڑا، اِلزام، بیہ ہے کہ انھوں نے

سر کارِدوعالَم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَعَلَم كُوعِلْمِ اللَّي كِمساوى،قرار ديا\_

حالان كمهم خالق سے علم مخلوق كى ، كيانسبت؟

اورعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادة، ربِّ كَا نَات نَ

انبيا ومرسلين اوراپيغ جن محبوب بندول كو، عِلْمِ لَدُنّى اور اِطَّلاع عَلَىٰ الْغَيُب سے نوازا اللہ من وقع ظلم من حسر الله عَلَيْ مَا مِن مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ الْغَيُب سے نوازا

اس کا بہت ہے مواقع پرظہور ہوا، جس پر ،اہلِ سنَّت و جماعت کا اعتقاد واجماع ہے۔

مخلوق ميں،افضل الخلق،سيد الانبياء والمرسلين الفيار

اللّٰد تعالیٰ نے ، جتناعکم دیااورانھیں ،جس نو رِبصیرت ونگاہ نبوت سےنوازا نہذیہ

وہ اس کافضل واحسان اور کرم وعطاہے۔

تو،اس کے اندر،اُس مساوات کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے

جس كاحبموثا إنتساب آپ كى طرف كياجا تا ہے؟

شاہ جہاں پور کے ایک صاحب آئے اور انھوں نے ، اسی مساوات کی بات امام احمد رضا کے سامنے کہی ، تو آپ نے ارشاد فر مایا:

''اس کا فیصلہ، قرآن عظیم نے فرمادیا:

فَنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ (سورهُ ٱلْعِمران: آیت ۲۱) جومیرے عقائد ہیں،وہ،میری کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں —

ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے نہی کریم اللہ کو علم غیب،عطافر مایا ہے —

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيُبِ بِضَنِيُن (سُورَهُ تَكُورٍ: آيت٢٢)

یہ نبی ،غیب کے بتائے میں بخیل نہیں۔''

برابرتو در کنار، میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہ: اگر، تمام اوَ لین وآخرین کاعلم، جمع کیا جائے

ا کر ،تمام او ین واحرین کاهم ،ن کیا جائے تو ،اُس علم کو علم الہی ہے ، وہ نسبت ، ہر گز نہیں ہو سکتی

جوایک قطرے کے کروڑویں جھے کو، سمندرہ ہے کہ:

یہ نسبت، متنا ہی کی متنا ہی کے ساتھ ہے۔اوروہ غیر متنا ہی۔ متنا ہی کوغیر متنا ہی سے کیا نسبت ہے؟'' (ص۲۵۔الملفوظ۔حصہ اول مطبوعہ بریلی ممبئی)

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں:

دعلمِ ذاتی، الله عَزَّو جَلَّ سے فاص ہے، اس کے غیر کے لئے محال ہے۔ جو، اس میں سے ایک جُو، اگرچہ ایک ذرہ سے کم کے لئے مانے

وہ، یقیناً، کا فرومشرک ہے۔

ہم، ن<sup>علم</sup> الٰہی سے مساوات مانیں، نہ غیرِ خدا کے لئے علم بِالذَّ ات جانیں۔ اور عطائے الٰہی سے بھی، بعض علم ہی ملنا، مانتے ہیں — نہ کہ جمیع۔

اس سے بڑھ کر، جس امر کا اعتقاد میری طرف کوئی نسبت کرے

مُفترِی کد ّاب ہے۔اوراللہ کے بہاں،اُس کا حساب ہے۔''

(ص٢٥- يحالص الاعتقاد - ازامام احمد رضام طبوعه بريلي)

ایک جگه،اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

' علم الهی ، ذاتی ہے اور علم خلق ، عطائی — وہ ، واجب ، پیمکن — وہ ، قد یم ، پیمکن — وہ ، قد یم ، پیمکن وہ ، قد یم ، پیماد ش— وہ ، نامخلوق ، پیمکن المقدور ، پیممکن المتبدُّ ل ۔'' وہ ، ضرور یک البتدُّ ل ۔'' (ص ۱ ۔ اِنباء المصطفیٰ ۔ ازام احمد رضا مطبوعہ بریلی )

''بلا شبہ 'قل یہی ہے کہ تمام انبیا ومُرسلین وملائکہ مقربین کے مجموعہ معلوم ،مِل کربھی علم باری تعالیٰ سے وہ نسبت نہیں رکھتے جوایک بوند کے کروڑ ویں جھے کو، کروڑ وں سمندروں سے ہے۔'' (ص22۔ فاوی رضویہ۔جلدِششم۔ سنّی دارالا شاعت ۔مبارک پور ضلع اعظم گڑھ)

## رَدِّ بدعات ومُنكرات

ام حمد رضانے ، اپنے گرال قدر فقاو کی میں ، جا بجا ، محرَّ مات و مُنگراتِ شرعیہ اور بدعات وخرافات کے خلاف لکھا ہے اور مسلمانوں کو ، ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ حُرمتِ سجد هُ تعظیمی کے موضوع پر ایک مستقل کتاب" آلٹُ بُدَۃُ اللَّٰ کِیَّۃ فِی تَـحُدِیُمِ سُهُوًدِ التَّحِیَّۃ"۔ تحریر فرمائی ، جس کے اندر آپ لکھتے ہیں۔

''مسلمان!اےمسلمان!شریعتِ مصطفوی کے تابعِ فرمان! مسلمان: سیاس کی سے دوجہ مصطفوی کے تابعِ فرمان!

جان اوریقین جان کہ تجدہ ،حضرت عزت عَزَّ جَلَالُهُ کے ہوا خ

کسی کے لئے نہیں۔

ہاں! ان سے سیب و ان ومرے سے جدہ مسعا، بر عار ان ان کے سوائز ومباح ۔ بلکہ حرام ان کے سوا، پیرومزار کے لئے ، ہرگز ہرگز ، نہ جائز ومباح ۔ بلکہ حرام اور کبیرہ وفحشاء ' (اَلزُّ بُدَةُ الزَّ حِیَّة ۔ ازامام احمد رضا مطبوعہ بریلی ۔

اِلرُّبُده كَ بارے مِيْن مولانا ابوالحن على ندوى لَكُيّ بِين وَهِيَّ رِسَالةٌ جَامِعَةٌ تَدُلُّ عَلَى غَزَارةِ عِلْمه وَقُوةِ استدلالِه - بيايك نهايت جامع رساله بي جوان كوفور علم اورتوت استدلال پردلالت كرتا ہے۔'' (نُزهة النحواطر\_ جلدتشم مطبوعه حيدرآ باددكن) مشموله، فقاوی رضویه، مترجم حبله ۲۲ مطبوعه پاک و بهند) امام احمد رضاسے ایک صاحب نے عرض کیا قبر کا اونچا بنانا کیساہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

' خلاف سقت ہے۔ میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ اور میرے بھائی کی قبردیکھیے ، ایک بالشت سے اونچی ، نہ ہوگی۔ (ص۱۷) اُلملفوظ ، حصہ سوم) قبر کی طرف ، نماز پڑھنے کے بارے میں لکھتے ہیں:

> ''اورقبر پرنماز پڑھنا،حرام — قبری طرف،نماز پڑھنا،حرام — اورمسلمانوں کی قبر پر قدم رکھنا،حرام —

قبرول پرمسجد بنانا، یا ـ زراعت وغیره ، حرام ـ اِلی آخِرِه ـ '' (ص۸۱ ـ عرفانِ شریعت ، حصه سوم ـ ازامام احمد رضا ـ مطبوعه میر گھ)

بوسہ وطواف ِقبرے متعلق ایک سوال کا جواب تحریر فرماتے ہیں:

''مزار کا طواف کہ بہنیت تعظیم کیا جائے ، نا جائز ہے ، کہ: آپیں سے مزید مزار

تغظيم بالطّواف مخصوص بخانه كعبه ب—

مزار کو بوسہ، نہ دینا چاہیے۔عکما،اس میں مختلف ہیں۔۔اور بہتر بچنا ہے۔

اور،اسى مين ادب، زياده به- "وَاللَّه تَعَالَىٰ اَعُلَم.

(ص۸ **ـ فآوی رضوی**ه ، جلد چهارم \_مطبوعه مبارک پور)

مزارات پرعرس کے ایام میں عورتیں، بہت جاتی ہیں،جس سے بہت ہی برائیاں پھیلتی ہیں

اور تماشہ بینوں کی بہارآ جاتی ہے۔ان کے بارے میں امام احدرضا لکھتے ہیں:

'' اور جوعورتیں ،قوالی ، رنڈیوں کی ،اورقوالی ،مردوں کی سننے جاتی ہیں

ان کو، زیارتُ القبور کو، جا ناحرام ہے۔''

(ص١٢- جُمَلُ النُّورِفِي نَهُي النِّسَاءِ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ مِشْمُولَهُ فَأُوكُ رَضُوبِهِ مِترَجَم حِلدَ مُم

امام احمد رضانے ،اعراس میں صرف قر آن خوانی ، وعظ ونصیحت ،ایصال ثواب ودیگراُ مورِ خیرکی تلقین کی ہے۔

> ابیانہیں ہے کہ قص وسرو داور شراب و کہاب کی محفلیں ،جمیں۔ پریس کا بات نے

اورآپ، یا کوئی بھی عالم دین ،اخیس، جائز کہے۔

بزرگوں کے اعراس، کن شرائط اور حُد ودو قیود کے ساتھ، جائز ہیں؟

ان کی وضاحت ونشان دہی ،امام احمد رضا کی اِس تحریر سے ہوتی ہے:

''عرسِ متعارف، مٰد کور فی السُّوال که:

جهوم زنا<u>ل وتماشا ے</u>مَر د مال وآ ثارِشر کیه وار تکابِ معاصی ونظارهٔ اَجنبیه

وكَهو ولَعب وطوا يُفانِ رقاصاں وآلاتِ مزامير وغيره سے خالی ہو

بلا شبه جائز ورست بىكدانً الْأُمُورَ بِمَقَاصِدِهَا.

اور ظاہر ہے کہ غرضِ اِنعقاد ، اس مجلس سے

ایصالِ تُوابِ و فاتحہ وقر آن خوانی ہے۔

(ص٥-مَوَاهِب أَرُوَاحِ الْقُدُسِ لِكَشُفِ حُكْمِ الْعُرس (١٣٢٧هـ/١٩٠٩)

ازامام احمد رضا \_مطبوعه، لا بور)

مزاراتِ مقدسہ کے آس پاس،ایامِ عرس میں، جوخرافات اور بے اعتدالیاں،عموماً، پائی جاتی

میں،ان کا،سکہ باب،یقیناً،ایک شرعی فریضہ ہےاور ذمہ داروں کو،اس جانب خوار خوری کا میں میں میں میں خون میں میں میں میں کا اس کا میں اس کا میں اس کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا

خاطرخواہ توجہ دے کر، واہیات وخرافات چیز وں سے مُراسمِ عرس کو، پاک وصاف رکھنا جا ہیے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھ، نا خدا ترس لوگ، فرضی اور مصنوعی قبریں بنا کر

اعلان کردیتے ہیں کہ اِس قبر میں فلاں بزرگ،تشریف لائے ہیں۔ اعلان کردیتے ہیں کہ اِس قبر میں فلاں بزرگ،تشریف لائے ہیں۔

اوراس کے بعد،عرس ودیگرلواز م اعراسِ مرقّحہ، بڑی دھوم دھام سے شروع کردیتے ہیں۔

ان سب چیزوں کے بارے میں ،آپتحر رفر ماتے ہیں:

> اور فاسقِ معلن کو،امام بنانا، گناہ،اور نماز، پھیرنی،واجب ہے۔ اس جلسنہ زیارتِ قبرِ بےمقبور ( فرضی قبر ) میں شرکت، جائز نہیں۔

> ن پد کے اس معاملہ ہے، جوخوش ہیں،خصوصاً، جومدومعاون ہیں

وه،سب، گنهگاروفاسق بین ـ''

(ص110**ـقاوي رضوبي**، جلد چېارم \_مطبوعه مبارك پور)

کسی درخت، یا۔طاق میں شہید مرد کا ہونا۔وہاں ،ہر جعرات کوشیرینی وغیرہ کا فاتحہ دلا نا۔ ہارائ کا نا۔لو بان سلگانا۔مرادیں مانگنا۔

بیسب چیزیں، درست ہیں، یانہیں؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا:

'' پیسب، واہیات وخرافات ہیں۔جاہلا نہ تما قات وبطالات ہیں۔

ان كاازاله (دوركرنا) لازم - وَاللَّهُ تَعَالَى اَعُلَم ـ "

(ص١٣- احكام شريعت، حصه اول ازامام احمد رضا)

بہت سے لوگ ، محض، حظِّ نفس کے لئے بڑی دلچیبی سے قوالی (مع مزامیر) کی مجالس میں

تشریف لےجاتے ہیں۔اور ساع فرماتے ہیں۔

جب کہ پیرطرز ورَوشِ، اُن بعض عکما ومشائِ اہلِ سدَّت کے موقف کے بھی قطعاً خلاف ہے

جنھوں نے متعد دشرا نط کے ساتھ ،ساع کو جائز ،قرار دیا ہے۔ میں میں میں شام کی ساتھ ،ساکا ہے۔

اور رائجُ الوقت قواليوں ميں وه شرائط، بالكل،مفقود ومعدوم ہيں \_اللّا مَاشَاءَ اللّه \_ امام احمد رضا،ايك سوال كے جواب ميں لكھتے ہيں:

" خالی قوالی ، جائز ہے ..... اور مزامیر (بانسری ، باجے وغیرہ) حرام .....

زیاده غُلو، اَب، منتسانِ سلسلهٔ عالیه چشتیه کوہے۔

اور حضرت ، سلطانُ المشائخ مجبوب الهي رَضِيَ اللهُ عَنُهُ

فوائدالْقُوادشریف میں فرماتے ہیں۔مزامیر،حرام است۔

حضرت مخدوم، شرف المِلَة والدين يجلِّ منيرى، قُدِّسَ سِرُّهُ نَ

مزامیرکو، زناکے ساتھو، شارفر مایا ہے۔

اً كابراوليانے، ہميشەفر ماياہے كەمجرٌ رشهوت پر،مت جاؤ۔''الخ\_

(احكام شريعت،حصدوم \_ازامام احمدرضا)

ایک دوسری جگه تحریر فرماتیهیں:

'' ایسی قوالی (جس میں ڈھول، سارنگیاں وغیرہ ، بجیں ) حرام ہے۔۔ حاضرین،سب گنہگار ہیں۔

اور،ان سب کا گناہ،ایساعرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔اور قوالوں کا

بھی گناہ ،اس عرس کرنے والے پر — بغیراس کے کہ ،عرس کرنے والے کے ماتھے، قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی پچھ تخفیف ہو — نہیں — بلکہ حاضرین میں ، ہرایک پر ،اپناپورا گناہ — اور قوالوں پر ،اپنا گناہ ،الگ ہے — اور سب حاضرین کے برابر ، جدا — اور ایساعرس کرنے والے پر ،اپنا گناہ ،الگ — اور قوالوں کے برابر ، جدا — اور سب حاضرین کے برابر ،علیحدہ ۔' الخ (احکام شریعت ،اول ۔ ازام ماحدرضا) اور سب حاضرین کے برابر ،علیحدہ ۔' الخ (احکام شریعت ،اول ۔ ازام ماحدرضا) احاد یمثِ کریمہ وا قوالِ بزرگانِ دین سے مُرمتِ مزامیر ، ثابت کرنے کے بعد اسی ضمن میں آپ ،ارشاد فرماتے ہیں :

''مسلمانو! جوائمَّهُ طریقت،اس درجه،احتیاط فرمائیں که: تالی کی صورت کوممنوع بتائیں —وہ اور معاذ الله، مزامیر کی تہمت-

بِله انصاف - كيسا خبط بربط ب-

الله ، إسِّباعِ شيطان سے بچائے اور ان سچ محبوبان خدا کی سچی اِسِّباع عطافر مائے۔ (آمین)'(ص۱۱۔احکام شریعت،اول۔ازام احمر ضا۔ مدینہ بلیشنگ کراچی) تنہ میں جس مدیس ہے ہے کا سے رہے۔ اور استی بھی گرفتاں ہیں

مروَّج تعزید داری، جس میں آج کل کے بہت سے جاہل سنی بھی گرفتار ہیں اس میں بہت ہو جی شنچ وشنچ رسمیں، رائح ہوگئ ہیں۔ بہت ہی باتیں، اس کے اندرایسی ہوتی ہیں

جومسلمانوں کے لئے باعثِ شرم ہیں۔امام احدرضاایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:
"" تعزید آتا دیکھ کر، اِعراض وروگردانی کریں۔اس کی جانب، دیکھنا ہی

نہیں چاہیے۔اس کی ابتدا، سناجا تاہے کہ تیمور (لنگ) بادشاہِ دہلی کے وقت سے ہوئی۔والله تَعَالَیٰ اَعُلَمُ۔'(ص۵ا۔عرفانِ شریعت۔ازامام احمد رضا)

سے ہوئی۔وَ الله تعَالیٰ اعَلَمَ۔' (ص۱۵۔عرفانِ تربیت۔ازامام احمدر ما وِمحرم الحرام میں مرثیہ خوانی کی مجالس میں شرکت، جائز ہے، یانہیں؟

اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

'' ناجائز ہے کہ وہ، مناہی ومنکرات (خلاف شرع باتوں) سے مملو (بھری ہوئی) ہوتی ہیں۔وَاللّٰه تَعَالَیٰ اَعُلَم۔''

(ص١٦ـعرفانِ شريعت ـ ازامام احمد رضا)

تعزیداورتعزیدداری کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک جگہ،امام احمد رضا لکھتے ہیں: '' ہرجگہنگ تراش — نئی گڑھت — جسے اصل سے، نہ کچھ علاقہ نہ نسبت پھر،کسی میں بریاں — کسی میں براق — کسی میں اور بیہودہ طمطراق — پھر، کو چہ بکو چہ، دشت بہ دشت،اشاعتِ غم کے لئے ان کا گشت — اس کے گرد، سینہ زنی — ماتم داری کی شورافگنی — حرام مرثیوں سے نو حہ نی — عقل وقل سے ٹی چھنی — کوئی ، پھیچیوں کو ، ٹھک کر سلام کررہا ہے ۔ کوئی ،مشغولِ طواف۔ کوئی، سجدے میں گراہے — كوئى، إس مائة بدعات كو،معا ذالله، جلوه گاهِ حضرت امام عالى مقام مجھ كر اس اَبرک ہے اپنی مرادیں، مانگ رہاہے — منتیں، مانتا ہے۔ عرضیاں، باندھتا ہے۔حاجت روا، جانتا ہے۔ پھر، باقی تماشے — باجے تاشے —مردوں، عورتوں کا راتوں رات میل —اورطرح طرح کے بیہودہ کھیل —اس پر،طُر ؓ ہ ہیں۔ (چند سطروں کے بعد) — اب، بہارِ عشرہ کے پھول کھلے — تاشے--باہے - بجتے چلے۔ رنگ رنگ کے کھیلوں کی دھوم۔ بإزارى عورتوں كا، ہرطرف ہجوم — شہوانی میلوں كی پوری رسوم \_ جشنِ فاسقانه، بيه کچھ —اوراس كےساتھ، خيال، وہ کچھ كه: گویا، بیرماخته ڈھانچے، بعینہا،حضراتِ شُہداے کرام عَلَيْهِمُ الرَّحُمةُ وَالرِّضُوَان كي بِاك جِنَاز ع بِين ـ اےمومنواٹھاؤ، جنازہ ،حسین کا۔ گاتے ہوئے مصنوعی کر بلا پہنچے۔ وہاں، پکھ،نوچ اُ تار — باقی ،توڑ تاڑ — دُن کر دیے۔ یہ ہرسال، اِضاعتِ مال کے جرم ووَ بال، جُدا گاندر ہے۔ التَّدَتْعَالَى، صدقة حضراتِ شُهَدا حكرام عَلَيْهِم الرِّضُوَان وَالثَّناكا مسلمانوں کو، نیک تو فیق بخشے اور بدعات سے تو بہ کی تو فیق دے۔ آمین ، آمین ۔

تعزیدداری که اس طریقه نامَر ضیه (غیریسندیده) کا، نام به قطعاً، بدعت و ناجائز و ترام بے "الخ

(ص٢٧-٨٨-بَدُرُالْانُوَارِفِي آدابِ الْآثَارِ-ازامام احدرضا مطبوعه مبارك بور)

ر ن کا میں ہوروی میں کے بارے میں فرماتے ہیں: طعام میت بعنی ، دعوت میت کے بارے میں فرماتے ہیں:

عام دعوت كے طور پر، جوكرتے ہيں، منع ہے عنی، نہ كھائے

كَمَافِي فَتُحِ الْقَدِير وَمَحُمَعِ الْبُركات وَاللَّهُ تَعَالَى اَعُلَم " " (ص ١١ ـ أحكام شريعت ، دوم ـ ازامام احدرضا )

میت کے گھر،شاد کیوں کی طرح،اُ حباب اور دوستوں کے اجتماعات

اور دعوتوں کے متعلق ،ایک اِستفسار کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

"اے مسلمان! یہ پوچھتا ہے کہ جائز ہے، یا۔ کیا؟ پوچھ کہ، یہ نا پاک رسم، کتنے قبیح اور شدید گنا ہوں سخت وشنیع خرابیوں پرمشمل ہے۔''

حت و ج رَابِيوں پر من ہے۔ (ص٢- جَلِيُّ الصَّوُتِ لِنَهُي الدَّعُوَةِ إِمَامِ الْمَوُت ـ ازامام احدرضا)

ایک دوسری جگہ تجریر فر ماتے ہیں: '' یہ چیزیں (جن پر ، عام مُر دوں کے لئے فاتحہ، دی گئی ہو )غنی نہ لے —

ر میں پیریں رہی ہر روں کے سات کے دیاں کا جات کا ہے۔ اور، وہ جو، اِن کامنتظرر ہتاہے — اُس کا قلب، سیاہ ہوتاہے — مشرک، یا۔ چماروں کو،ان کا دینا گناہ — گناہ۔گناہ۔

مقرک،یا۔ پھاروں ہو،ان 8 دینا ساہ — ساہ۔ ساہ۔ فقیر لے کرخود کھائے غنی لے ہی نہیں۔اور لے چکا ہو تو ،مسلمان فقیر کودے دے۔ بیٹکم ،عام فاتحہ کا ہے۔

تو، سلمان غیربود ہے دیے۔ یہ م،عام فاحہ ہے۔ نیازِ اولیا ہے کرام، طعامِ موت نہیں، وہ تبرک ہے۔فقیر وغنی،سب لیں۔ سے بند کری مرینہ دیا جہ ہے۔ یہ جہ بند فتری سرینہد

جب كه مانى موئى نذر ، بطور نذر شرى ، نه موت شرى نذر ، غير فقير كو ، جائز نهيں \_ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اَعُلَم \_ ''(ص٨٥ \_ احكام شريعت ، جلداول \_ ازامام احدرضا)

''باقی، جو بیہودہ باتیں،لوگوں نے نکالی ہیں۔مثلاً:اس میں شادی کے سے تکلف کرنا،عمدہ عمدہ فرش بچھا نا، یہ باتیں، بے جاہیں۔ اوراگر، پیمجھتاہے کہ ثواب، تیسرے دن پہنچتاہے۔

یا۔اس دن ،زیادہ پنچے گااورروز کم ،تو ، پیعقیدہ بھی اس کا ،غلط ہے۔''

(ص١٣- ألْحُدَّةُ الْفَائِحَة لِطِيُب التَّعيينِ وَ الْفَاتِحة (١٨٠٥هم ١٨٨١ء) ازامام احمد رضار مطبوعه الا بهور)

"ر ما، کھانادینے کا ثواب، وہ، اگرچہ، اس وقت، موجود نہیں

تو كيا، نواب پنجانا، داك، يا - پارسل ميس كسى چيز كا بھيجنا ہوگا كه:

جبِ تک، وہ شے،موجود نہ ہو، کیا بھیجی جائے؟

حالال كداس كاطريقه، صرف جنابِ بارى مين دعاكرنام كه:

وه ثواب،میت کو پہنچائے....

اگرکسی کا، بیاعتقادہے کہ جب تک کھاناسا منے، نہ کیا جائے گا تواب نہ پہنچے گا، تو، بیر گمان اس کامجن غلط ہے۔''

(ص١٦- ٱلْحَدَّةُ الْفَائحَة ازامام احمدرضا مطبوعه الا مور)

شادی اور شبِ براًت کے موقع پر مسلم محلوں میں مسلم بچے ، آتش بازی سے شب براًت کی عظمت و تقدس کو ، داغ دار کرتے ہیں۔

شبِ برأت کی عظمت و تفترس کو، داع دار کرتے ہیں۔ اور اہلِ خانہ بھی ،عموماً، ان کا تعاون اور حوصلہ افز ائی کر کے، مرتکب گناہ ہوتے ہیں۔

ہرررہ بی تاہد ہی ہورہ میں مال اور ناجائز ہے۔ چنانچہ، امام احمد رضا ہج ریفر ماتے ہیں: جب کہ آتش بازی، اِضاعتِ مال اور ناجائز ہے۔ چنانچہ، امام احمد رضا ہج ریفر ماتے ہیں:

'' آتش بازی، جس طرح، شادیوں اور شب براُت میں ،رائج ہے ۔ ' آتش بازی، جس طرح، شادیوں اور شب براُت میں ،رائج ہے

بے شک، حرام اور پورائر م ہے کہ اس میں تصبیع مال ہے۔

قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو، شیطان کا بھائی ، فرمایا گیاہے۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ - وَلاتُبُذِرُ تَبُذِيراً ٥ إِنَّ الْمُبَذِّرُيْنَ

كَانُوا إِخُوَانَ الشَّيْطِيُن0

(ص٢ ـ هَادِئ النَّاسِ فِي رُسُومِ الْأَعْرَاسِ (١٣١٢هـ/١٨٩٨ء) مطبوعه لا بور)

آپ نے ، اپنی کتابوں میں ان بہت ہی غلط اور بے بنیا دروا پیوں کی

ب جوعوام میں،رائج ہیں،ان کی تر دید کی ہے،جن میں سے، دو تحریریں، درج ذیل ہیں۔

ایک صاحب نے یو چھا کہ:

حَضرت موسى عَلَيْهِ السَّلام كو، وادي أيمن مين بُعلين شريف اتارنے كاحكم ہوا تھا۔

شب معراج، جب حضورا قدس الله عرش يرينج

تو معلين ياك أتار ناجا باك فوراً غيب سے نداء آئى:

اے حبیب! تمہارے مع نعلین شریف، رونق افروز ہونے سے

عرش کی زینت وعزت، زیاده ہوگی۔

آپ نے ارشا دفر مایا:

"بروايت محض باطل وموضوع ب-" (ص١٦- الملفوظ ،حصددم مطبوعه ميريك)

ایک واعظ صاحب نے بیان کیا کہ:

ایک بار، رسول اکرم الله نے حضرت جبر ملی عَلَیْهِ السَّلام سے دریافت کیا کہ:

تم،، وحی ، کہاں سے اور کس طرح لاتے ہو؟

آپ نے جواب میں عرض کیا کہ ایک پردہ سے آواز آتی ہے۔

آپ نے ، دریافت فرمایا کہ: بھی ہتم نے ، پر دہ اٹھا کردیکھا؟

انھوں نے جواب دیا کہ: بیمبری مجال نہیں کہ بردہ اٹھاسکوں۔

آپ نے فرمایا: اب کے بردہ اٹھا کردیکھنا۔حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے ایساہی کیا۔

کیا دیکھتے ہیں کہ بردہ کے اندر،خودحضور پُرنور،جلوہ فرما ہیں اورعمامہ،سریر باندھے ہیں اورسامنے، شیشہ رکھا ہے اور فر مارہے ہیں: میرے بندے کو، یہ ہدایت کرنا۔

بدروایت، کہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے، تواس کا بیان کرنے والا

كس حكم كے تحت، داخل ہے۔ بينوا تُو جَرُوا ۔

ٱلْجَوَابِ: بيروايت محض جھوٹ اور كذب وإفتراہے۔

اوراس کا، یوں، بیان کرنے والا، اہلیس کامسخر ہ ہے۔

اورا كر،اس كے ظاہر صمون كامعتقد ب، توكافر بے والله تعالى أعُلَم

(ص۲۲ عرفان شربعت ازامام احمد رضا مطبوعه مير گه)

قارئین پر، په بات، واضح هو چکی هوگی که:

امام احمد رضا، بریلوی نے غلط رسم ورواج، باطل خیالات، بے بنیاد روایات

بدعات وخرافات اورمنکرات ِشرعیه کی روک تھام اوران کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

## اورحتی الوسع ،اس راہ میں اپنی زبان وقلم کی طاقت ،صُر ف کرتے رہے۔

# عشقِ رسول

عشق رسول عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالنَّنَا مِين، امام احمدرضا، إس درجه، سرشار تهكه:

شب وروز کے بیشتر کمحات، نِه کرِ رسول ہی میں گذرتے۔

یہ آپ کا ایساز متیازی وصف ہے، جو، دیگر تمام فضائل و کمالات پر، بھاری ہے۔

عشقِ رسول ہی ،آپ کا وہ عظیم اور قیمتی سر مایہ ہے

جسے، وہ جان ودل سے زیادہ، عزیزر کھتے۔ ِ

آپ کی شیفتگی ، والہا نہ انداز اورعشقِ ووارفگی کا صحیح انداز ہ ، کتب ورسائلِ رضویہ کے علاوہ ، آپ کے مجموعۂ نعت'' حدا کقِ بخشش'' کے مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

ام م احدرضا کی مملی زندگی بھی ،عشقِ رسول سے عبارت تھی ، اورزندگی بھر، آپ نے

اِتِّبَاعِ سدَّت کو، ہر چیز پرمقدم رکھا۔ آپ کی نعتیہ ثنا عری تو مجض اظہارِ جذبات کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کے چنداشعار ، یہاں 'بقل کیے جارہے ہیں۔

جن سے، انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ اور آپ کی طرف ،منسوب چیزوں سے

اما م احدرضا کو، کتنی گهری عقیدت و محبت اور کتنا قلبی وروحانی رَبط ولگا وَ تھا۔

طوفي ميں جوسب سے اونچی، نازک، سيرهي نکلي شاخ مانگون نعت نبي لکھنے کو، روح قدس سے ايسي شاخ

جان ہے عشقِ مصطفیٰ اور فزول کرے خدا جس کو ہو، درد کا مزہ، نازِ دوا اٹھائے کیوں

☆ ☆☆

ر کے قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں ذرّہ جو تیرا، اے شبر گردوں جناب ہوں

☆ ☆☆

یاد میں جس کی نہیں، ہوشِ تن وجان مجھ کو سے پھر دکھادے وہ رخ، اے مہرِ فروزاں مجھ کو

اے ملیح عربی! کردے نمک داں مجھ کو میرے ہر زخم جگر سے بیانکتی ہے صدا آنکھ وہ آنکھ کہ ناکام تمناہی رہی ہائے وہ دل جو ترے درسے پُر ارمان گیا سرہے وہ سر، جو ترے قدموں یہ قربان گیا دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا تم نہیں چلتے رضا! سارا تو سامان گیا جان ودل، ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے لب چھول، دِہن چھول، زَقن چھول، بدن چھول سرتا بقدم ہے تنِ سلطانِ زَمُن پھول اس غنچهٔ دل کو بھی تو ایما ہوکہ بن پھول صدقے میں ترے باغ تو کیا، لائے ہیں بن پھول ہیں، وُرْعَدن، لعلِ یمن، مُشکِ خُنَن پھول دندان ولب و زلف ورخِ شہ کے فدائی اتنا بھی مَهِ تُو، پیہ نه اے چرخِ کہن' پھول' دل اپنا بھی شیدائی ہے، اُس ناحنِ یا کا تو ہے عینِ نور، ترا سب گھرانہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نورکا \*\* آه! وه عالم كه آنكھيں بند اور لب پر درود وقفِ سنگِ درجبیں، روضے کی جالی، ہاتھ میں

بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے

ہم بگر دِ کعبہ پھرتے تھے،کل تک اور آج وہ

ہاں ہاں! رو مدینہ ہے، غافل! ذرا تو جاگ

مشكل آسان، الهي! مرى تنهائي كي قافلہ نے سوئے طبیبہ کمرآرائی کی \*\*

كعبہ تو دكيھ چكے، كعبے كا كعبہ دكيھو آؤ، شهنشاه کا روضه دیکھو

کلیاں کھلیں دلوں کی،ہُوا، یہ کدھر کی ہے

ہم پر نثار ہے، یہ إرادت، كدهر كی ہے

او، یا وُل رکھنے والے! یہ جا، وضعِ سر کی ہے

لکد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی، چراغ لے کے چلے کد میں عشق رخِ شہ کا داغ لے کے چلے

یا الهی! جب رضاً،خوابِ گراں سے سراٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو

\*\*\*

ان مقدس اشعار میں الفاظ کا انتخاب، فکر کی معنی آفرینی، بُحور کی روانی، شاعرانهُسنِ بیان اظهار کی معصومیت، کیف، رنگینی، تازگی، جمال ورعنائی، لطافت و پاکیزگی، جذب وستی اورعشق ووارفنگی کا ایک جهان، آباد ہے۔

امام احمد رضا کی ذات، عشقِ مصطفیٰ جانِ رحمت (عَلَیْهِ النَّحِیَّة وَالنَّنَاء) سے عبارت تھی۔ یخصُّص، آپ کی زندگی کا ماحصل اور سر مایۂ افتخار تھا۔ آپ نے دوستی اور دشمنی کی بنیا داسی کو بنایا، اور: انھیں جانا، انھیں مانا، ندر کھا، غیر سے کام لِلَّہِ الحمد، مَیں، دنیا سے مسلمان گیا

### محبت سادات

ساداتِ کرام سے امام احمد رضا کو بے پناہ محبت تھی اور ان کے ساتھ ، غایت درجہ ادب واحتر ام اور عقیدت ومحبت سے پیش آتے تھے۔ کیوں کہ جن چیزوں کی نسبت و تعلق حضورِ اکرم ایست سے ہاں کی محبت لعظیم بھی ، در حقیقت ، آپ ہی کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ امام احمد رضا کی ذات ، اس سلسلے میں بیشتر عکما ہے کرام سے متناز اور منفر د ، نظر آتی ہے۔ ذیل کے واقعات ، اس کے شاہدِ عدل ہیں :

''ایک کم عمرصا جزادے، خاندداری کے کاموں میں امداد کے لئے کاشانۂ اقد س میں ملازم ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سیدزادے ہیں۔ لطفذا، گھر والوں کوتا کیدفر مادی کہ:

صاحبزادےصاحب سے کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں۔کھانا وغیرہ اورجس شے کی

ضرورت ہو،حاضر کی جائے۔جس تنخواہ کا دعدہ ہے،وہ بطور نذرانہ، پیش ہوتی رہے۔'' چنا نچہ، حسب الا رشا د 'تعمیل ہوتی رہی ۔ *پچھعرصہ کے* بعد وہ صاحبز ا د بے خود ہی تشریف لے گئے۔ " (ص ۲۰ حیات اعلی حضرت ، جلداول ۔ مکتبدرضویہ، آرام باغ ، کراچی ) ''ایک سیدصاحب، بہت غریب،مفلوک الحال تھے۔ زندگی ،عُسرت سے بسر ہوتی تھی۔اس لئے سوال کیا کرتے تھے۔ گر،سوال کی شان،عجیب تقی - جہاں چہنچتے ، فرماتے : دِلواؤ،سیدکو۔ ایک دن ،ا تفاق وقت که پیما ٹک میں کوئی نہ تھا۔سیدصاحب،تشریف لائے اورسید ھے، زنانہ دروازے یہ پہنچ کر صدالگائی۔ دِلواؤ،سیدکو۔ اعلی حضرت (امام احدرضا) کے پاس،اسی دن، ذاتی اِخراجاتِ عِلمی لیتن، کتاب وکاغذ، وغیرہ، دا دودہش کے لئے ، دوسور ویئے آئے تھے، جس میں نوٹ بھی تھے۔ اٹھنی چونی پیسے بھی تھے کہ جس چیز کی ضرورت ہو، صَر ف فر ما ئیں۔ اعلی حضرت نے آفس بکس کے اس حصہ کوجس میں ، پیسب رویے تھے، سید صاحب کی آواز سنتے ہی،ان کے سامنے لاکر،حاضر کردیااوران کے روبرو، لیے ہوئے کھڑے ہوگئے۔ جناب سیدصاحب، دریتک ان کود کھتے رہے۔اس کے بعدایک چونی لے لی۔ اعلى حضرت في مايا حضور إبيسب، حاضر بين -سیدصاحب نے فرمایا: مجھے اتناہی کافی ہے۔ غرض! جناب سیدصاحب ایک چونی لے کرسٹرھی پرسے اُتر آئے۔ اعلى حضرت بھى ساتھ ساتھ ساتھ تشريف لائے۔ پھائك بر،ان كورخصت كركے، خادم سے فرمايا: ویکھو!سیدصاحب کوآئندہ،آواز دینے،صدالگانے کی ضرورت،نہ بڑے۔ جس وقت، سیدصا حب پرنظر پڑے، فورا ،ایک چونی ،حاضر کرے، سیدصا حب کورخصت کیا کرو۔ " سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ \_ تَعَظَّيم ساوات مواقوالي مو کیوں اپنی گلی میں وہ روادارِ صداہو جو نذر ليے راہِ گدا ديکيم رہا ہو (ص۲۰۸ حیات اعلی حضرت، حصداول مطبوعه کراچی) محدِّثِ اعظم ،حضرت مولا ناسيد مجمر محدِّث ، اشر في ، كِجموح جموى (متو في ١٣٨١ هـ/١٩٦١ ء ) ا بني طالب علمي كاوا قعه، خطبهُ صدات بسلسله يوم رضا، منعقده نا گپور مين، بيان فرماتے مين:

'' کارِا فتاء کے لئے جب، ہریلی ،حاضر ہوا تو،میرےاندرلکھنومیں رہنے کی خوبو، کافی ،موجودتھی۔ شہر کے جغرافیہ میں بازار اور تفریح گاہوں کو، وہاں کےلوگوں سے یو چھتار ہا کہ جمعہ کے دن ،فرصت میں کچھ سیر سیاٹا کروں۔ جمعه كادن آيا تومسجد مين سب سي خرى صف مين تفار نماز ہوگئی تو مجھے دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ مُیں ، بریلی میں بالکل، نیاشخص تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا مند دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ: اعلی حضرت،خود کھڑے ہو گئے اور باب مسجد پر مجھ کود کھے لیا۔ تو،مصلیٰ سےاٹھ کرصفِ آخر میں آ کر جھےمصافحہ ہے نوازا۔ اوراس سے زیادہ کا ارادہ فرمایا۔ ۔ تومیں جُھڑ اکر گریڑا۔ اعلى حضرت، پھر،مصليٰ برتشريف لے گئے اورسُنن وَوَ اقل،ادا فرمانے لگے۔'' **(خطبهٔ صدارت ـ**نا گپور ۹ ساه هامنامه تجلیات ، نا گپور ۲۹ ۲۹ ء ) ایک صاحب نے سوال کیا:حضور! کوئی استاد کسی سیدزادے کو مارسکتا ہے، یانہیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا: '' قاضی، جو،حُد و دِالهيه، قائم كرنے يرمجبورے۔ اس کے سامنے، اگر کسی سیدیر، حد، ثابت ہوئی تو، باوجودے کہاُس پر حدلگانا، فرض ہے اور وہ حدلگائے گا۔ لیکن،اس کوحکم ہے کہ ہزادینے کی نیت نہ کرے۔ بلکہ دل میں بیزنیت کرے کہ شنرا دے کے پیر میں کیچڑ لگ گئی ہے۔ اسے،صاف کرر ہاہوں۔تو،قاضی جس پرسزادینا،فرض ہے أُس كوتو، يتمم، تابيم علم چەرسد—" (صاكا-ألملفوظ ممل) حضرت مولانا ظفر الدين،قادري، رضوي عظيم آبادي (متوفى ١٣٨٢هـ/١٩٦٢ء) تحرر فرماتے ہیں:

''حضرت محدِّ ث (وصي احمر ) سورتي (پيلي تھيتي ) صاحب اوراعليٰ حضرت (امام احمدرضا )

کے تعلقات کود کی کرایک بار، حضرت محدِّ ث سورتی صاحب کے آخری تلمیذ مولانا سید محمد صاحب کھوچھوی نے یوچھا کہ:

آپ کوشرف بیعت، حضرت مولانا شاه فصل رحمٰن صاحب، گنج مرادآ بادی سے حاصل ہے۔ لیکن، میں دیکھا ہوں کہ:

آپ کا شوق ، جواعلی حضرت ہے ہے، وہ کسی سے نہیں۔اعلیٰ حضرت کی یاد،ان کا تذکرہ ان کے فضل وکمال کا خطبہ،آپ کی زندگی کے لئے روح کا مقام رکھتا ہے۔اس کی وجہ کیا ہے؟

تو فر ما یا کہ: سب سے بڑی دولت، وہ علم نہیں ہے، جُومیں نے مولوی اسحاق، دہلوی محشّی بخاری سے پائی۔اوروہ بیعت نہیں، جو، گنج مرادآ بادمیں نصیب ہوئی۔

. بلکہوہ ایمان، جو، مدارِنجات ہے، وہ میں نےصرف اعلیٰ حضرت سے پایا۔

اور میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ ، مدینہ کا بسانے والا ، اعلیٰ حضرت ہیں۔

اسی لئے ان کے تذکرہ سے میری روح میں بالیدگی، پیدا ہوتی ہے۔

اوران کےایک ایک کلمہ کواپنے لئے مُشعلِ مدایت جانتا ہوں۔''

(ص۲۷۵٬۲۷۸- حیات ِاعلیٰ حضرت، حصه سوم \_مطبوعه: رضاا کیڈمی ممبئی)

محبتِ ساداتِ كرام كے چشمے، أبل رہے ہیں:

تیری نسلِ پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور، تیرا سب گھر انا، نور کا

# عاكم گيراسلامي خدمات

ایک جلیل القدر عالم اپنے زمانے کی ضرور مات اور اس کے تقاضوں کو، مُدِّ نظر رکھنے اور وقت کی شیحے نباضی کرنے کے بعد ہی کسی مسئلہ میں کوئی قطعی اور آخری فیصلہ دیتا ہے۔

یا۔ کوئی اِقدام کرتاہے۔ کیوں کہ " مَنُ لَهُ یَعُرِفُ اَهُلَ زَمَانِهِ فَهُوُ جَاهِلٌ "کے پیشِ نظر اسلامی فکرومزاج کے ساتھ ، حالات ِ زمانہ کاعلم اور وقت کی صحیح نباضی بھی ، نہایت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت، جوکسی ملک، یا۔معاشرے میں انقلاب بریا کرتی ہے اس کو بیرجا ننا ضروری ہے کہ ہم ،کن را ہوں سے گذر کراور کس طرح اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں ،مخالفوں اور متصادم طاقتوں کے ملوں کا جواب

کن کن طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ امام احمد رضا، چوں کہا پنے وقت کے متبحر عالم اور عظیم المرتبت فقیہ وامام اور مصلح و داعی تھے۔ ماہرِ علوم وفنون ہونے کے ساتھ، ذکاوت وزیر کی، تدبرودانائی اور قیادت ورہنمائی کی دولتوں سے

پورے طور پر، ئبر ہ در تھے۔ زمانے کی رفتار اور اس کے انقلابات سے پورے طور پر، باخبر تھے۔ اس کئے اس کے تقاضوں اور مطالبات کی تکمیل کے لئے آپ نے بذات خود بھی اور آپ کے جلیل القدر تلامٰدہ وخُلفانے بھی ، ایسے ایسے ظیم کارنا مے ، انجام دیے جو، ہماری اسلامی تاریخ کے روش و تا بناک اُبواب ہیں۔

سب سے پہلے امام احمد رضا کا نقطۂ نظر اور اِحتساب و اِصلاح کی روح اور طریقۂ کار سمجھنے کے لئے یہاں،بطورِنمونہ،آپ کا ایک ِمکتوب بقل کیا جار ہاہے

جسے آپ نے مولا نامحرعلی ، کان پوری ٹُمَّ مونگیری (متو فی ۱۳۴۷ھر ۱۹۲۷ء) کے نام بڑے ہی اخلاص ودل سوزی کے ساتھ ،تحریر فر مایا ہے :

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفِيْ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفِيٰ\_

گبرامی ملاحظه،مولوی صاحب، نامی مراتب،سامی مناقب مهاری میروعلی باده می نظمه ما زَارِی اللهٔ سازی مدر سازی در

مولوى سير محم على صاحب، ناظم - اَدَامَهُ اللهُ بِالْهُدى وَالْمَوَاهِب - بَعُدَ مَاهُوَ الْمَسَنُون مِلْتُمس بيركم بعض خُدَّ ام، أَجِلَّه عُلما اللهِ سَمَّت كسوالات

بعد معنو مستوی می می می می اخوت اسلامی کا واسطه دے کر محض بنظرِ اِتّعارِ حق ، حاضر ہوئے ہیں۔اخوت اسلامی کا واسطه دے کر

بنہایت الحاح، گزارش کہ لِلّٰہِ ، خالص انصاف کی نگاہ سےغورِ کامل فرمایا جائے۔ قبہ منہ سے میں کرنے نہ منہ نہ ملہ بند

واقعی، عرض ہے کہان میں کوئی غرضِ نفسانیت ، کمحوظ نہیں ۔ صرف ، کتقیقِ حق ، منظور ہے۔ مَا لاندا ، ماہ صف خواہش اُحیاب، ہنوز ، ان کی اشاعت بند کی کہ:

وَلِهِذا، باوصف خواهشِ أحباب، ہنوز،ان کی اشاعت نہ کی کہ: اگر، حضرت، بتوفیقِ اِلٰہی ،جُلَّ وعَلا ،خود ہی اِصلاحِ مقاصد و َفعِ مفاسد فر مالیں تو،خواہی نخواہی، اِفشائے زَلَّات کی کیا حاجت؟ میں دان سے سال عامًا سیافخوں غیرے

مولانا!ایک ایک سوال کو، تامُّلِ بالغ فرما کرغور ہوکہ:

اگر،ان خاد مانِ سنَّت ہی کے خیالات، حق ہیں، تو، مَعَاذَ الله ضَر ررسانیِ مَد ہبِ اہلِ سنَّت میں سَعی ،کیسی سخت بات اور روزِ قیامت، کس قدر باعثِ شدتِ مؤاخذت ہے؟

مولانا الله ،رُجُوع إلى الُحق بهتر ب، يا-تَمادِي فِي الْبَاطِل؟

مولانا! ہم فُقر اکو،آپ کی ذات خاص سے علاقہ نیاز ہے اور اراکین سے جُد ابھی۔ خودا پیزعلم نافع فہم ناصح سے تامُّل فر مائیں۔ان اَ خلاط کی مشارکت میں براہِ بشریت، خطافی الفکر، واقع ہوئی ہو

تو،رُجُوع الى الُحَق آپ جيسے عكما كرام وسادات عظام كزين ہے۔ نه مَعاذَ اللهِ! عاروشين -

مولانا!إس وقت، ہم فقر اکا،آپ کی جنابِ میں یہی خیال ہے کہ:

بوجہ سلامتِ نفس، بعض حالاک صاحبوں کی ظاہری باتوں سے دھوکا ہواہے۔

ورنه، عياذاً بِالله، آپ كو، مِركز ، خالفت وإضرارِ فدم بِ المِلِ سدَّت پر إصرار ، مقصود نهيل \_ بعد تنبيه، إنْ شَاءَ الله تَعَالي بعض اكابرعكماكي طرح

بعد بیروں مصافحہ میں میں ہو میں گے۔ فوراً، بہطیب خاطر،موافقت حق فرما ئیں گے۔

ر روب به یپ ما رو د مسبِ مل ربا یا کسید لولا کے اللہ مبارک وہ دن کہ ہمارے معرَّ زعالمِ آلِ پاک سید لولا کے الصلیح

. اینے جَدِّ اکرم آیف کے ارشاد کی طرف ،مراجعت \_

اورتکبیسِ مبتدعین و تدلیسِ منضمین سے، بالکلّیۃ ،مجانبت فرما نمیں۔

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيٍّ قَدِيرً

الهي! صدقه، مصطفى عليسة كا ،ان كي آل كو، ان كي سُقّت ، ان كي جماعت برمتنقيم فرما

اورفريب ومغالطة أصحابٍ بدع وهُواسے بچا۔....آمین ۔یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِین۔

مولانا!لِلْهِ، چندساعت کے لئے لحاظِ ہراین وآں سے خالی الذہن ہوکر اپنے جَدِّ کریم عَلَیٰہِ وَعَلیٰ آلِهِ اَفْضَلُ الصَّلَوٰةِ وَالتَّسُلِیُم کی احادیث

پیشِ نظرر کار، تنهائی میں نظرِ تدبر فرمائیں۔

پھر،ان شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ،آپ كى صلاحِ طبعت سے بہت كچھاميد حق پندى ہے۔ تُوفيْقِ رِفَيْق، بإو\_بِحُرُمَةِ سَيِّدِالْاَسُيَاد، هَادِي السَّدَادِ، قَائِدِالرَّايَةِ الِيٰ مَنَاهِج الرَّشَادِ عَلَيُهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْاَمُحَادِ وَصَحُبِهِ الْاَوْتَادِ اَفْضَلُ الصَّلَوٰةِ وَاَكُمَلُ السَّلَامِ اِلَيٰ يَوْمِ التَّنَادِ فقيراحدرضا قاورى عُفِي عَنُهُ لزبريلي -٢٩رشعبان المعظم، يوم الجمعة ١١١١ه (ص۸۸\_۸۹\_م**ئوبات امام احدرضا** مطبوعه مكتبه نبوید، لا مور ۱۹۸۲ء) اییخ ایک عزیز شاگر د ،مولا نا ظفرالدین ، قادری ،رضوی عظیم آبادی ، (متوفی ۱۳۸۲ هر ١٩٦٢ء) كنام، ايك خط مين اپنے خيالات كا اظهار كرتے ہوئے امام احدرضا، فرماتے ہيں: '' حالات ِ حاضرہ ومصابب دائر ہ نے اسلام وسلمین کو،جس درجہ،سراسیمہ وپریشان کیاہے،آپ جیسے واقف کار حضرات سے مخفیٰ نہیں۔ عكما بابلِ سدَّت وجماعت،اگر،اب بھي بيدار، نه ہوں گے تو (خدانخواستہ)وہ دن، دورنہیں کہ سوائے کفِ افسوس ملنے کے اور کچھ، جارۂ کار، نہ، یا نمیں گے' الخ (مُحَرَّ ره١٢ رشعبان المعظم ٣٣٩ هـ - حي**ات اعلى حفرت ،** جلداول \_ ازمولا ناظفرالدين \_مطبوعه كراچي ) کلکتہ کے ایک دین دارتا جراورا پنے خلیفہ، حاجی لعل محمد، مدراسی کے ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضانے'' تدبیر فلاح و **نجات واصلاح**'' کے نام سے ایک فتو کی تحریر فر مایا۔ جو،رسالہ کی شکل میں طبع ہوکر،اسی زمانے (۱۹۱۲ء) میں عام ہوا۔ (مشموله: ص ۱۷۱ تاص ۱۲۸ ـ فتاوی رضویه، مترجّم ، جلد ۱۵ ـ مطبوعه پاک و هند) اس کے، دونکات، ذیل میں درج کیے جارہے ہیں جن پر، برصغیر کے مسلمان عمل کر لیتے تو آج،ان کی اقتصادی ومعاشی حالت کچھاور ہی ہوتی اوروہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ پہلانکتہ، بیہے — اُن اُمور کےعلاوہ، <sup>ج</sup>ن میں حکومت، دخل انداز ہے۔

> مسلمان اپنے معاملات، باہم، فیصل کریں۔ تا کہ مقدمہ بازی میں جو کروڑ وں روپے، خرچ ہورہے ہیں، پس انداز ہوسکیں۔ دوسرانکتہ، یہہے — بمبئی، کلکتہ، رنگون، مدراس، حیدرآ باد کے تو نگر مسلمان

اینے بھائیوں کے لئے بینک کھولیں۔'(تدبیرِ فلاح ونجات واصلاح) واضح رہے کہ ۱۹۱۲ء میں امام احمد رضانے ، جب یہ معاشیٰ نِکات، پیش کیے اُس وقت، برصغیر، میں اہلِ علم ون کو، اقتصادیات ومعاشیات سے فنّی اعتبار سے کوئی دل چھپی نہتی اور یہی حال، یہاں کی حکومت کا بھی تھا۔ ۱۹۳۷ء میں انگریز ماہرِ اقتصادیات، جے۔ایم۔کنیز (J.M. Kenes) نے نظریۂ روزگاروآ مدنی، پیش کیا۔

اسی طرح، اِس دَور میں چند بڑے شہروں میں ہی کچھ بینک تھے اور ۱۹۴۰ء تک، یہاں ایک بھی مسلم بینک، نہ تھا۔ امام احمد رضانے مسلمانوں کی عام ہدایات کے ساتھ، داخلی اور خارجی محاذیر

وقت کے ہولناک فتوں کی بیخ کئی کی اور باطل قوتوں کے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے سکر اور تحریکات جدیدہ کی اِصلاح وارشاد و ہدایت کے لئے اپنی زبان وقلم کے ذریعہ

ہرطرح کی جدوجہداورخدمت،انجام دی۔ یہ سے بی زائل میں ہے کہ کہ

اورنتیجه خیزخد مات ،انجام دیں۔

آپ کی فکر ونظر کا دائرہ، نہ تو کوئی ایک مخصوص شعبۂ زندگی اور میدانِ عمل تھا نہ ہی ،صرف ہندوستان تک آپ نے اپنے فیض اور إفادیت کومحدودر کھا۔
الحادوم غربیت کا بہتا ہوادھارا، جس کی زدیر، کل ،ساری دنیاتھی ، آج ، اکثر اقوام وملل اپنے دینی دثقافتی سرمایہ کو، اس طوفان میں ڈو بتا ہواد کیھ کر کفِ افسوس ، مل رہے ہیں۔
اس ذَرق برق خوبصورت اور زہر آلود مغربیت سے مسلمانا نِ متحدہ ہند ہی نہیں میں ملکہ عالم اسلام کو بچانے اور زکا لئے کے لئے حضرت امام احمد رضا کے فکفا اور تلا نہ ہم جہار جانب پھیل گئے ، جنھوں نے پوری محنت و جاں سوزی اور حکیما نہ طریقِ عمل سے عامَّۃُ المسلمین اور جدید تعلیم یا فتہ طبقہ کے قلوب وا ذبان سے مغربیت ولا دینیت کے پھیلتے ہوئے جراثیم کوختم کرنے اور ان میں ایمان و یقین کی جڑیں ، از سرؤ استوار کرنے کی ضروری حروری

امام احدرضائے فیضانِ نظرے آپ کے تلامذہ وخُلفانے جوکارنامے انجام دیے اُن کا ایک اِ جمالی جائزہ، پیش کیا جارہاہے، جس سے ایک حد تک میجے طور پر آپ کے خُلفا و تلامذہ کی خدمات کی جامعیت اور ہمہ گیری کا انداز ہ ہوسکے گا۔

### مولا ناظفرالدین، قادری،رضوی

امام احدرضا، بریلوی نے ،مولا نا ظفر الدین ، قادری ، رضوی عظیم آبادی (وفات ۱۳۸۲ھ 19۲۲ء) کے نام ، ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے:

'' کلکته میں ایک تنی عالم کی بہت ضرورت ہے۔

حاجی صاحب کو،الله تعالی برکات دے۔ تنها اپنی ذات سے،وہ، کیا کیا کریں؟

سنیوں کی عام حالت، یہی ہورہی ہے کہ:

جن کے پاس، مال ہے، اٹھیں، دین کا کم خیال ہے۔

اورجھیں، دین سے غرض ہے۔ إفلاس كامرض ہے۔

ورنہ،کلکتہ میں حمایتِ دین کے لئے ،دوہزار ماہواربھی ،کوئی چیز نہھی۔

مدرسة من الهدى، ببشة، جس كى نسبت، ميں نے سنا كه:

سولہ ہزارروپے سالانہ کی جائداد،اس کے لئے وقف ہے

اس کا بھی ہاتھ میں رکھنا ،ضرور ہے۔''

( مكتوب محرَّ رو٢٦ رماهِ مبارك، يومِ جعد ٢٦٣ اهـ

**٠٠ ١٥- حيات اعلى حضرت ، جلداول مطبوعه كراجي )** 

مولا ناظفرالدین،قادری،رضوی،عظیم آبادی نے،درجنوں کتابیں،تصنیف کیس۔ .

ذخيرهٔ علوم إسلاميه ميں ايک بے مثال اور قابلِ قدراضا فيہ

أحناف كىمؤيّد حديثول كأعظيم وجليل القدرمجموعه

بنامُ 'اَلْحَامع الرضُوِی،معروف به صَحِیُحُ الْبِهَادِیُ ٓ آپِکیمشهورِروزگارتالیف ہے۔ مدرسیمش الہدی( قائمُ شدہ ۱۹۱۳ء)جو،۱۹۲۱ء میں،گورنمنٹ کے زیراہتمام آچکاتھا

۱۹۴۸ء میں،آپ،اس کے پرنسپل،مقرر ہوئے۔

فنِ توقیت و ہیئت میں آپ کوخصوصی مہارت، حاصل تھی۔

دیگر اسلامی مدارس میں صدارتِ مدرسین کے ساتھ، آپ نے شمس الہدی، پٹنہ کے کشادہ ماحول میں علوم اسلامیہ کے درس و تدریس کا فریضہ، انجام دیا۔

طلبہ کے ماحول ،اخلاق اور اسلامی شعائر کی حفاظت کی طرف ،توجہ دی کہ:

یہاں کے فُصَلا، جہاں اور جس ماحول میں بھی جائیں، اسلامی اصول وعقائد کے پابند اوراس کے سیجے خادم ہوں۔ تا کہان پرکوئی دوسراغیراسلامی رنگ،غالب نیآ سکے۔

مولا ناامجرعلی،اعظمی،رضوی

صدرالشَّر نید، مولا نا امجه علی ، اعظمی ، رضوی (ولادت ۲۹۲۱ ه وفات ۱۳۹۷ه) علیه ام احدرالشَّر نید، مولا نا امجه علی ، اعظمی ، رضوی (ولادت ۲۹۲۱ ه وفات ۱۳۹۷ه) علی خلیفهٔ اما م احدرضافُدِّسَ سِرُّهٔ کی ، ستَّر ه (۱۷) حصول پرشتمل ، شهرهٔ آفاق فقهی تصنیف ' بهارِشر بعت ، هندو پاک کے تمام دین علمی ادارول کی زین ہے اور مسلم گھر انول میں بڑے ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہے ۔ کئی جلدول پرشتمل ' فقاوی امجد بین بھی آپ کی ایک عظیم فقهی یا دگار ہے ۔ مسلم یو نیورسُّی ، علی گڑھ کے شعبۂ دینیات کی تدوینِ نصاب میٹی کے آپ، رئین رکین تھے۔ اس موضوع پر ، ایک رپورٹ ، تحریر کرتے ہوئے سیدسلیمان ندوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے:

اس موضوع پر ، ایک رپورٹ ، تحریر کرتے ہوئے سیدسلیمان ندوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے:

(ماہنامہ ' معارف ' ) عظم گڑھ ۔ شارهٔ فروری ۔ ۱۹۲۱)

مدرسہ سعید بیہ دادون ، ضلع علی گڑھ کے سالا نہ جلسہ ٔ دستار بندی میں تقریر کرتے ہوئے صدریار جنگ، نواب ، حبیب الرحمٰن خال ، شیروانی ، صدرُ الصَّد ور اُمور مذہبی ، حیدرآ باد ، دَ کن نے ، آپ کے بارے میں اپنامیة تا ثر ، پیش کیا تھا:

'' حضرات! آج کل، مدارس، بهت،طلبه بهت\_

میں، ہندوستان کے مختلف مدارس میں، پھر ااور دیکھا۔ مگر، واقعہ، یہ ہے کہ: ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک، پھر جائیے۔ اور مدرس، تلاش سیجئے، توضیح معنوں میں مدرس نہیں، ملیں گے۔ میرا، جوذاتی تجربہ ہے، وہ، یہ ہے کہ:

جس کو، مدرس کہتے ہیں، وہ، ہندوستان میں چار پانچ سے زائد نہیں۔

ان چار پانچ میں ہے ایک ،مولوی امجدعلی صاحب ہیں۔ ان کے ہاتھ ،طلبہ کا فاضل ہونا اور اسناد پانا ،صاف بتار ہاہے کہ: ان میں ضرور ، اِستعداد ہے۔نام کے مولوی نہیں۔''

(روداد مرسه حافظ بيسعيد بيه رياست دادول شلع على گره - بابت ٥٨/٥٨ ص٥٥ ١٣٥٨ ه

صدرُ الشریعہ، مولا ناامجہ علی، اعظمی، رضوی نے، اپنے چند شاگر دوں اور خُدَّ امِ درگاہِ معلیٰ اجمیر شریف کو لے کر، قُر ب وجوار کی، راجہ پرتھوی راج کی اولا د، راجپوت قوم جس میں مونے کی وجہ سے بہت ہی بدعات اور مشر کا نہ رسمیں، رائج تھیں۔

نہ اکا خوار میں میں میں ایک مسلم ہونے کی وجہ سے بہت ہی بدعات اور مشر کا نہ رسمیاں تیا ہے،

فرائض وواجبات سے عام ناوا قفیت تھی ،ان کے درمیان ،سلسل تبلیغ کی۔ پورے علاقہ میں بے شارتبلیغی دَ ورے کیے ۔لوگوں کو،نرمی و ملاطفت کے ساتھ سمجھا یا۔ آپ کی مخلصا نہاور مسلسل جدو جہد کے نتیج میں بہت ہی مشر کا نہ رسموں کا خاتمہ ہوا۔

بدعات وخرافات سے اِجتناب اور دینی اَقدار وشعائر اپنانے کا جذبہ پیدا ہوا۔

پروفیسر محمد ایوب قادری ( کراچی ) لکھتے ہیں:

''اجمیر کے زمانہ قیام میں تومسلم راجپوتوں میں مولانا امجدعلی نے خوب بینج کی اوراس کے بہت مفیدنتائج، برآ مدہوئے۔
(ص ۱۱۔ 'یادگار بریلی' مطبوعہ کراچی ۱۹۵۹ء۔ از پروفیسر مجدایوب، قادری) صدرُ الشریعہ کے نامور تلافدہ، مثلًا: محدِّ فِ اعظم پاکستان، مولانا محدسر داراحمہ قادری، لاکل پوری (وصال ۱۳۸۲ھ/۱۲۹۱ء) و حافظِ مِلَّت، مولانا عبدالعزیز مرادآبادی، محدِّ فِ مبارک پوری (وصال ۱۳۹۱ھ/ ۲۵۹۱ء) و مجابد مِلَّت مرادآبادی، محدِّ فی مبارک پوری (وصال ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ء) و مجابد مِلَّت مدرُ العلما، حضرت مولانا غلام جیلانی، میرشی (وصال ۱۰۹۱م/۱۸۱۹ء) صدرُ العلما، حضرت مولانا غلام بیزدانی، اعظمی (وصال ۱۳۹۸ھ/۱۹۵۹ء) محدُر الاذکیا، مولانا غلام بیزدانی، اعظمی (وصال ۲۵ ماساھ/ ۱۹۵۹ء) مشر العلما، قاضی شمس الدین احد، جعفری، جون پوری (وصال ۱۹۵۱ھ/۱۹۵ه/ ۱۹۸۱ھ/۱۵۸) مفتی اعظم کانپور، مولانا مان فاقت حسین، مظفر پوری (وصال ۱۳۰۱ھ/۱۵۸ه/۱۹۸ه)

حفرت مولا ناعبدالمصطفى ،از برى (وصال ١٣١٠هه ١٩٨٩ء) حضرت مفتى

وقا رُالدین، رضوی، پیلی پھیتی (وصال ۱۹۳۱ه (۱۹۹۸ء کراچی) حضرت مولانا تقدس علی، رضوی، بر بلوی (وصال ۱۹۸۸ه (۱۹۹۸ء) حضرت مولانا قد سلیمان شاءُ الله، امجدی، اعظمی (وصال ۱۹۱۱ه (۱۹۹۸ء) حضرت مولانا محدسلیمان اشر فی ، بھاگل بوری (وصال ۱۳۹۱ه (۱۳۹۵ء) حضرت مفتی غلام جان بزاروی (وصال ۱۳۵۹ه (۱۹۵۹ء) حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ، اعظمی، مجدِد وی بزاروی (وصال ۱۹۸۵ء) حضرت مفتی اعجاز ولی، رضوی، بر بلوی (وصال ۱۳۹۱ه (وصال ۱۹۸۵ه) حضرت مفتی محد خلیل خال برکاتی (وصال ۱۹۸۵ه)

علمی و تدریسی فیضان، آج بھی، ہندو پاک کے اکثر مدارس میں جاری ہے۔

#### مولا نائعیم الدین،مرادآ بادی

صدرُ الا فاضل ،مولا نا نعیم الدین ،مراد آبادی (۱۳۰۰ھ۔وصال ۱۳۲۷ھ (۱۹۴۸ء) خلیفه ٔ امام احمد رضا،نهایت صائبُ الرائے ،مفکر ، مد بِّراورمککی حالات پرِ

غائرانه نظرر كھنے والےمعروف ومعتمدعالم دين تھے۔

آپ کی گئی قیمتی تصانیف ہیں۔ ہندو پاک میں آپ کے تلامذہ نے ،نمایاں خدمات ،انجام دیں۔اردوزبان میں لکھی ہوئی آپ کی مختصراور جامع تفسیرِ قرآن ،مسلمی بے'' خزائن العرفان'' نہایت ہی مشہوراور برصغیر ہندو پاک میں بے حدمقبول ہے۔

آرید َ هرم کا،۱۹۲۳ء میں بڑاز ورتھااور **شردھا نند** کی تحریک ' **شدھی عکھن**' اپنے شباب پرتھی۔ملک ِ کے طول وعرض میں اِرتد اد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا۔

اورلا کھوں مسلمان ،اسلام ہے منحرف ومُر تد ہور ہے تھے۔

#### اُس وفت آپ نے اس فتنہ کی سرکو بی میں نمایاں اور سرگرم حصہ لیا۔

رام چندآریہ، شردھاننداوردھرم بھکشو، وغیرہ ، شہورآ ربیر ہنماؤں سے مذہبی مسائل پر گفتگو کی۔ ان سے کئی مناظر سے کیے۔وہ سب ، لا جواب ہوئے اور آپ، داعیانہ وفاتحانہ شان سے مسلمانوں کواسلام کی طرف بلاتے اور ان کا سربلند کرتے رہے۔ رام چندآ ربیہ سے مناظرہ کی کارروائی ، مطبح اہلِ سنّت ، ہریلی سے شائع ہو چکی ہے۔

آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوکر بہت ہے مسلمان جوکسی دنیوی لا کچی ، یاخوف سے معاذَ الله، إرتداد كي جانب بُهك رہے تھے، يا۔اسلام كادامن چھوڑ چكے تھے وہ پھر،اسلام کی طرف لوٹ آئے اورآپ کے ذریعہ، نہ جانے کتے مسلمان دا رَین کِی سعادتوں سے بَہر ہوراور فیروز مندیوں سے سرفراز ہوئے۔ شدھی سنگھن کے بڑھتے ہوئے طوفان اور اس کی ہلاکت خیزی کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنھوں نے ،ان منا ظر کواپنی آنکھوں ہے دیکھا۔ یا۔جو،حضرات،اس کا تاریخی مطالعہ رکھتے ہیں۔ اس زمانه (۱۹۲۳ء) میں اس فتنه کا مقابله اور شردھا نندوغیرہ کو، زیر کرنا، بڑے ہی دل گردے کا کام تھا۔ جسے، بڑی جرأت وہمت کے ساتھ ،آپ اور دیگرعکما سے اہلِ سدَّت نے انجام دیا۔ آپ کا قائم کردہ مدرسہ اہلِ سدَّت ،اب جامعہ نعیمیہ، مرادآ باد کے نام ہے مشہور اوراہلِ سدَّت کا ایک مرکزی دارالعلوم ہے۔ برسوں تک آپ نے اپنے ماہنامہ اَلسَّوَ اوُالاعظم ،مراد آباد کے ذریعہ بھی قوم ومِلَّت كى رہنمائى كاعظيم فريضه، انجام ديا\_ آب کے چندمشہور تلامذہ ، یہ بین: ابوالحسنات، مولا ناسید محد احد، قادری ، لا موری

(وصال ۱۳۸۰ه/ ۱۹۲۱ء) مولانا محمه عمر، تعیمی ،مرادآبادی (وصال ۱۳۸۵ه/ ۱۹۲۲ء-کراچی) مولا ناغلام عين الدين تعيمي (وصال ١٣٩١هـ/١٩٤١ - كراچي )مفتى احمد يارخال بعيمي (وصال ١٣٩١هـ/ ا ۱۹۷ء) مفتی محمد حبیبُ الله بعیمی (وصال ۱۳۹۵ ﴿ ۱۹۷۵ء) ابوالبر کات،مولانا سیداحمد، قادری ، لا مور (وصال ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ء) مولانانورالله نعیمی، بصیر پوری (وصال ۱۳۰۴ه/۱۹۸۳ء)

مفتی محمد سین تعیمی (وصال ۱۲۱۸ در ۱۹۹۸ء) پیر کرم شاه، از هری (وصال ۱۹۹۸ در ۱۹۹۸ء) مولا ناغلاعلی، أو کار وی (وصال ۲۲ م اهر ۱۴۰۱ ء)

### سيدسليمان اشرف

ير وفيسر سيد سليمان اشرف، عظيم آبا دي ،ثمَّ على گڑھي ( متولد ١٢٩٥ھر ١٨٧٨ء ـ متو فی ۵/ربیج الا ول ۱۳۵۸ هر۱۹۳۹ء) صدر شعبهٔ دینیات مسلم یو نیورشی علی گڑھ حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف کے اساتذ اگرامی کے اسا کرامی ،مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت مولانا قاری،نور محمد، چشتی ،فخری، اَصد قی ،مولانا احد حسن ، کان پوری علاً مه ہدایت الله، جون پوری،مولانا وصی احمد ،محدِّ ث سورتی

عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوانِ

حضرت مولا نا،نورمجر،اَصد قی،چشتی سےنسبتِ بیعت وإرادت

اور شیخ المشائخ ،سیدشاه علی حسین ،اشر فی ، کچھوچھوی وامام اہلِ سدَّت ،مولا نالشّاه ،مجمداحمد رضا قادری ، بر کاتی ، بریلوی ہے اجازت وخلافت ،حاصل تھی ۔

آپ کے چندمشہور تلافدہ کے نام، درجے ذیل ہیں:

دُّا کَرْفْضُلِ الرَحْنِ ، انصاری ، اَلمرکز الاسلامی ، کراچی ، پروفیسرمحموداحمد ، صدر شعبهٔ فلسفه مسلم یو نیورشی علی گڑھ، پروفیسر ، رشیداحمه صدیقی ، سابق صدر شعبهٔ اردو ، مسلم یو نیورشی علی گڑھ ڈاکٹر سیدعا بدعلی ، ڈائر کیٹر بیت القرآن ، لا ہور ، ڈاکٹر بر بان احمد ، فاروقی ، لا ہور

مولا ناابرار حسين گويامئوي، سيراميرالدين، قدوائي \_

آپ كى تقنىفات: نُـزُهَةُ الْمَقَالِ فِي لِحُيَةِ الرِّجَالِ، اَلـرَّشَاد، اَلسَّبِيل، اَلنُّور، اَلْاَنْهَار اور اَلْمُبِين، آپ كے دینی علمی واد فی ذوق ومعیارِ تحقیق كا آئینه اور مَنَا رِنُور ہیں۔

آپ نے عربی زبان کی خصوصیات اوراس کے محاسن کے موضوع پر 'السمبین ''نام سے اردوز بان میں ایک کتاب کھی، جوآپ کی مشہور تحقیقی اور شاہر کارتصنیف ہے۔

اس اَلْمُبِین پرتبھرہ کرتے ہوئے ،صدریار جنگ،نواب،حبیب الرحمٰن خال،شیروانی لکھتے ہیں: '' درس نظامی کی اِستعداد آفرینی علمی حلقوں میں مسلّم ہے۔

درن نظا می می استعداد ایرین، می سون مین مگرد د اَلُهٔ بینُن ' میرُ هرکر، واضح ہوا کہ:

'' اَلَم بین''میں،مؤلِّفِ محقق کے قلم نے ،اُن دشوارگز ارمیدانوں کو فاتحانہ طے کیا،جن کا نشان بھی ،اگلی کتابوں میں نہیں ملتا۔

اورا گرہےتو،جیبامیں نے اوپر،عرض کیا: مجمل مبہم

(ص۲۲۴\_مقالات شیروانی - پرنٹنگ پریس علی گڑھ) آ

مصنفِ علاً م نين المبين "كواسات بابول يرتقيم كياب-

ب مبالغه کہا جاسکتا ہے کہ ایک زبان کی حقیقت، واضح کرنے کے واسطے

وہ تمام پہلو،ان اَبواب میں،زیر بحث آ گئے ہیں۔

بحث میں ایک حکیم کی دِقَتِ نظر، ایک ادیب کے ذوق، ایک لُغوی کی

ہمہ گیری سے کام لیا گیا ہے۔'(ص ۲۹۵۔مقالات شیروانی)

ثابت کیا گیا ہے کہ مشتشر قین کی ، بیرائیں (اِرتقابے لسان سے متعلق) ایسے قیاسات ہیں ،جن کاساتھ، واقعات اور حقائق نہیں دیتے۔

ان مباحث کے پڑھنے سے صاف، واضح ہوجا تاہے کہ:

مؤلِّف کے د ماغ کی بلند پروازی پخقیق کی اُس فضا میں جا پینچی ہے جہاں ،ستشرقین کے قیاسات، بیت ہوکررہ جاتے ہیں۔

اور بیرامر، قابلِ فخر ہے کہ، جو مباحث ودلائل،جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو ساکت ومبہوت بنادیتے ہیں،ایک قدیم درسگاہ کا فیض یافتہ عالم

سانت و بہوت بنادیے ہیں ، بیٹ بدیہ درسوں سن پر سہ ہا نہ صرف ، بیہ کہ ان سے مرعوب ، نہیں ہوتا ، بلکہ قوتِ اِستدلال سے

ان کی کمزوریاں، ظاہر فرما کر، طالبانِ علوم کوسیح راہ خقیق دکھا دیتا ہے۔ (ص۲۶۸۔مقالات شیروانی)

> مؤلِّفِ علَّا م کا، یہ کمال ہے کہاس مسکلہ (فلسفہ اِشتقاق) میں جو تفصیل، آج تک، نہ ہوئی تھی

'' آلمبین''کے ذریعہ، ہماری آنکھوں کے سامنے آگئے۔''

(ص٢٦٩\_مقالات ِشيرواني)

مشهوراردوادیب، پروفیسررشیداحد،صدیقی لکھتے ہیں:

'' اَکمبین ،شائع ہوئی تو ،اس کا ایک نسخہ ،سر( ڈاکٹر) اقبال مرحوم کوبھی بھیجا تھا۔اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد ،اقبال مرحوم اپنے لیکچروں کے سلسلے میں علی گڑھ تشریف لائے۔کھانے پرایک جگہ ،مرحومین سے ملاقات ہوئی۔

اکمبین کاذِ کر، چھڑگیا۔ سرا قبال مرحوم نے بڑی تعریف کی۔اور فر مایا:

سرا بہاں سرعی رہ سریت است است ہاں۔ مولا نا (سلیمان اشرف) آپ نے ،عربی زبان کے بعض ایسے پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے، جس کی طرف، پہلے، کبھی، میراذ ہن، منتقل نہیں ہوا تھا۔' (ص ۳۲ گیجاے گراں ماہیہ۔ از پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ

جامعة گرنى دېلى \_ ٢٥)

مشہورمستشرق، پروفیسر براؤن نے، اُلمبین کودیکھرکہا: دور اردا بعظیمہ بنے علی مدست کا کے ستری

''مولا نانے عظیم موضوع پر،ار دومیں بیکتاب لکھ کر، تتم کیا۔ عربی، یا انگریزی میں ہوتی،تو کتاب کاوزن اور بڑھ جاتا۔''

فارسی شعروا دب کی تاریخ مین' اکانهار' مصنّفه سیدسلیمان اشرف قُدِّسَ سِرُّهٔ کے بارے میں فارسی وار دووعر بی کے مقق وادیب،مولا ناحبیب الرحمٰن خال، شیروانی نے ،رائے دی کہ:

'' آپ کی کتاب شبل کی' شعرالعجم '' سے بہتر ہے۔' (ص••ا۔ تذکرہ عکما ساللی سقت۔ازمولا نامحوداحد، قادری، رفاقتی )

مفتی اعجاز ولی خال، رضوی ، بریلوی (متولد ۱۳۳۲ه ۱۹۱۴ء \_متوفی ۱۳۹۳ه ۱۹۷۳ء)

نیخ الحدیث، جامعد نعمانیہ، لا ہور، آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: '' آپ،اعلی حضرت قُلِّسَ سِلُّهٔ کے حسبِ ارشاد بمسلم یو نیورسٹی سے

مسلک ہوئے۔ آپ،رشدوہدایت کے پیکر،صدافت دیانت کے مجسمہ تھے۔ سیاسی بصیرت میں لا ثانی تھے۔''

ر ک او کان کے اور اور این استریز خال، رقم طراز ہیں: مولا ناشمس تبریز خال، رقم طراز ہیں:

''غالبًا،مولا ناانصاری (عبدالله، دا مادِمولا نامجمه قاسم، نانوتوی)

ک وفات۱۹۲۵ء کے بعد،مولا نا(حبیبالرحمٰن)شیروانی

مولانا احدرضا خال کے شاگرد، مولانا سلیمان اشرف صاحب کو

صدارتِ دینیات کے لئے علی گڑھ لائے۔

شعبهٔ دینیات میں، جو کچھ ہوتا

وہ،مولا ناشیروانی اورمولا ناسلیمان اشرف ہی کی تبجویز سے ہوتا۔ رستر بدوروں کی میں میں مسترب جملیس میں میں سے دکھر۔

•ارتنمبر۱۹۲۳ءکو،ان دونوں دوستوں نے مجلسِ انتظامی میں بیتجویزر کھی کہ:

بغیرسنّی دینیات کا امتحان دیئے ہوئے

نی ۔ اے کا امتحان نہ ہواور نہ سنددی جائے۔ چنانچہ،اس کے لئے ایک سمیٹی، بن گئی۔'' (ص۱۲۸ **نواب صدریار جنگ ۔** مکتبہ ندوۃ العلما <sup>ہکھن</sup>و)

سیدسلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء کراچی )دارُ المصنّفین ،اعظم گڑھ کے علمی و حقیقی ترجمان ماہنامہ ''معارف'' کے اداریہ میں لکھتے ہیں:

«مسلم یو نیورسی (علی گڑھ) کے بعض ارکان کی کوشش ہے کہ:

یو نیورسٹی میں علوم شرقیہ کا بھی شعبہ، قائم ہو۔ کیوں کہ سلم یو نیورسٹی کے لئے جب رویبیہ، فراہم کیا جار ہاتھا، تو مسلمانوں کو،اس کی توقع دلائی گئی تھی۔

اس کئے اب اس وعدہ کے وفا کرنے کے دن آ گئے ہیں۔

چنانچہ،اس غرض ہے منظمینِ یو نیورٹی کی دعوت پر، چندایسے عکما

جو، جدید ضروریات ہے آگاہ اور درس گاہوں کا تجربہر کھتے تھے علی گڑھ میں جمع ہوئے۔

اور متواتر ،سات (۷) اجلاس ، ۱۱ رفر وری (۱۹۲۷ء) سے کا رفر وری تک ،منعقد ہوتے رہے۔

مئلہ کے تمام پہلوؤں کو سمجھااورس کے لئے نقشہ ممل اورایک نصاب

میٹرک سے ایم ۔اے تک، تیار کر کے، یو نیورسٹی کے سامنے، پیش کر دیا۔

السمجلس كےاركان،حسبِ ذيلِ افراد تھے:

نواب صدریار جنگ،مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی،مولانا سیدسلیمان اشرف،صدر علوم ِشرقیه،مسلم بو نیورسی،مولانا مناظراحسن،گیلانی،استادِ دبینیات، جامعه عثانیه،حیدرآباد، دَکن مولاناامجه علی،صدرمدرس مدرسه معیدیه عثانیه،اجمیر،اوربیخا کسار''

مولا ناعبدالعزیز، میمن، راج کوئی، استادادیبات عربی، مسلم بونیورش نے خاص موقعول برشرکت کی۔

علوم ِشرقیه کو، تین حصول مین تقسیم کیا گیا:عقلیات، دبینیات اوراد بیات \_

اور ہرایک کا <sup>علی</sup>حد ہ نصاب ، ترتیب دیا گیا۔ جو، ایف \_اے کے پہلے سال سے ·

ايم ات تك فتم بوگا ''الي آخِرِهِ -

(اداریه، بقلم سیدسلیمان ندوی \_ ماهنامه "معارف" اعظم گره \_ شارهٔ فروری ۱۹۲۲ء)

علی گڑھ کی علمی ودینی فضا پرآپ، پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ جلالتِ علمی کی وجہ سے ، دینیات کا کوئی مسئلہ، یا کوئی بھی اہم تجویز مولانا سید سلیمان انٹرف کی رائے کے بغیر، پاس نہ ہوتی۔ سید سلیمان ، ندوی ، بیان کرتے ہیں:

'' ان کی سب سے بڑی خوبی، ان کی خودداری اور عزتِ نفس کا احساس تھا۔ان کی ساری عمر علی گڑھ میں گذری۔

احسا ں ھا۔ان می ساری مر، می سرھیں مدری۔ کبھی،کسی کی خوشامذہیں کی اور نہان میں سے کسی سے دب کر یا۔ جھک کرملے،جس سے ملے، برابری سے ملے۔

یا۔ بھک تر مع، ک سے سے، برابر ق سے ہے۔ اوراینے عالمانہ وقار کو، پوری طرح ملحوظ ر کھ کر۔

علی گڑھ کی ،سیاسی انقلابات کی آندھیاں بھی ،ان کو،اپنی جگہ سے ہلانہ سکیس علی گڑھ کے عشرت خانہ میں ان کی قیام گاہ، ایک درولیش کی خانقاہ تھی۔ یہاں ، جو بھی آتا، جھک کرآتا۔ (ص ۱۹۔ یا دِرفتگان — سیدسلیمان ندوی)

ان کی شخصیت میں بھی جبروت، کا رفر ما تھا۔ میں نے ،مرحوم کو جھک کر، یا گول مول باتیں کرتے ، بھی نہ پایا۔''

( منج ہائے گراں مایہ۔از پروفیسر رشیدا حمصد یقی ) مرعوب ہونا ، جانتے ہی نہ تھے۔کسی کے علم سے ، نہ کسی کی دولت سے۔

نہ کسی کے اقتد ارسے۔ مذہبی عقائد میں کٹر ۔ سلوک میں بے لوث۔ جو، جتنا جھوٹا، ہوتا، اس ہے اتنی ہی فروتنی سے ملتے۔

بڑا ہوتا تو ،اس سے کہیں بڑا ہوکر ملتے علم کا وقار ،ان کے دَم سے تھا۔ معزز ومحبوب مولوی ، میں نے ،اخصیں کو پایا۔' ( گنج ہائے گراں مایہ۔ص۳۳)

نواب مشاق احمد خال، حیدرآ بادی لکھتے ہیں: بڑے جید عالم تھے اور ان کے علم وضل کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ سب، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ شخصیت بھی بڑی بارعب تھی۔ کسی سے دبنا جانتے ہی ، نہ تھے۔عدم ِ تعاون کی تحریک میں جب مولا نامجر علی جو ہراور شوکت علی ، برادران

علی کڑھ کی درسگاہ کو، جا معہ مِلّیہ میںضم کرنا جا ہتے تھے

تو مغرب کی نماز کے بعد، ان سے مولا ناسلیمان اشرف کی بڑی بحثیں ہوتی تھیں۔

اس زمانے میں مولا نامحم علی کا، ایسارعب تھا کہ:

بہت کم لوگوں کو،ان کے سامنے، بات کرنے کی جرأت ہوتی تھی۔

مولا ناسلیمان اشرف صاحب، واحد مخض تھے

جو،انھیں،تُر کی بہرُ کی،جواب دیتے تھے۔

میں نے ،ان سے دینیات پڑھی ہے اور ان کے تفسیرِ قرآن کے درس میں بھی ، نثر یک ہوا ہول۔'(ص•اا۔' خیابانِ رضا''۔مطبوعہ:لا ہور ۱۹۸۲ء)

مولانا، پہلے، مدرستهٔ العلوم میں اور پھر جب جامعہ اسلامیه کی گڑھ کا قیام

عمل میں آیا ، تواس میں شعبۂ دینیات کے سربراہ ،مقرر ہوئے۔

علمی د نیااور دین حلقوں میںان کا نام

بڑی عزت واحترام سے لیا جاتا تھا اوران کے علم وفضل کی بڑی دھوم تھی۔ ۔

مولا ناسلیمان اشرف صاحب، ایک عرصه تک

جامعہ علی گڑھ میں درس وید ریس میں مشغول رہے اور مسلمانوں کی کئی نوجوان نسلوں کو ،انھوں نے اسلامی زندگی کے سفر کے لئے تیار کیا۔

وه اپنی شخصیت علم وضل اور کر دار کی وجہ سے علی گڑھ ہی نہیں

بلکه تمام مندوستان میں، بڑی عقیدت واحترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔'' (ص۹۶۔ ماہنامہ' نعیائے حرم' لا مور۔ جون ۱۹۷۷ء۔ بقلم نواب مشاق احمد، حیررآ بادی)

مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے دانشوروں،ادیبوںاورمختلف شعبوں کےاصحابِعلم و حقیق مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے دانشوروں،ادیبوںاورمختلف شعبوں کےاصحابِعلم و حقیق

کی جمعیت میں پورے عالمانہ وقار کے ساتھ رہ کر،ان کی رہنمائی کرنا

طلبہواسا تذہ کواپنی درسگاہ اورمجلسوں میں اسلام اورعلوم ِ اسلامید کی طرف، راغب کرنا الحاد ولا دینیت سے انھیں محفوظ رکھنا ، بیتمام باتیں ایسی ہیں جن کی شہادتیں ،خود،ان کے معاصرین و تلامٰدہ اور دیگراَر بابِ علم نے دی ہیں۔

#### مولا ناسید محمد احمد ، قادری ، لا ہوری

قائدِ تحریکِ ختمِ نبوت، ابوالحسنات، مولا ناسید محمد احمد، قادری (متولد ۱۳۱۴هـ ۱۸۹۲ء متو فی ۱۳۸۰ه ۱۹۲۱ء) امام احمد رضاکے فیوض ہے مستفیض تھے۔

اورآپ کے والد ماجد، مولاناسید دیدارعلی شاہ، آلؤ رِی، لا ہوری (متوفی ۱۳۵۴ھر ۱۹۳۵ء)

امام احدرضا كے خليفه تھے مولا ناعبدالحكيم شرف قادري لکھتے ہيں:

چندشر پیندافراد نے،ریاستِ اُلُوَ رکی مسجدتر پولیہ، شہید کردی۔ اس واقعہ نے،مولانا (ابوالحسنات) کو،شُعلهُ جوالہ بنادیا۔

ل والعدم ، ولامارا بواسمات ) و، سمله ،والد بماری -بر برای خیار در ارجان مسلمان ملاح که برای م

آپ نے خداداد خطیبانہ صلاحیتوں ہے مسلمانوں میں روح پھونک دی۔

مسجد کی وَاگزاری کے لئے زبردست تحریک، شروع ہوگئی۔....

قيامٍ پاکستان کے بعد جمم نبوت کے قصرر فیع میں نقب لگانے والے مرزائی

قادیان سے منتقل ہوکر، پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان کے وزیر خارجہ، ظفر اللہ کے نام سے

یں۔ برائے نام قیمت کے وض'' **ربوہ'**' (پنجاب، یا کستان ) کی زمین ،حاصل کر کے

إرتداد پھيلانے ميں مصروف ہوگئے۔

اس فتنہ کے اِنسداد کے لئے پاکستان کے تمام عکما

ستی ، غیر مقلد، جماعتِ اسلامی اور شیعہ نے ،مل کر۱۹۵۳ء میں مجلسِ عمل ، قائم کی

جس کےصدر،مولا ناابوالحسنات ،مجمداحمد، قادری ،منتخب ہوئے۔ نام

متفقه طور پرخواجہ ناظم الدین کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ: ظفر اللّٰد کو، وزارت کے منصب سے برطرف کیا جائے۔

اورمرزائيوں كوقانونى طور پرغيرمسلم اقليت ،قرار دياجائے۔

لیکن،اَربابِاقتدار،ٹس ہےمُس،نہ ہوئے۔

آخر، طے پایا کہ ایک وفد، کراچی جاکر، مرکزی وزیراعظم،خواجہ ناظم الدین سے ملے

#### https://archive.org/details/@zbhaibhasanattari

اوران سےاپنے مطالبات، پیش کرے۔

خواجه صاحب نے معذرت کا اظہار کیا اور قائدین وفد کو گرفتار کرلیا۔

ی خبر، جنگل کی آگ کی طرح ، پورے ملک میں پھیل گئی۔ جگہ جگہ ، احتجاجی جلسے ہونے لگے۔ جلوس نکلنے لگے۔

عوام وخواص کے مطالبے اور احتجاج کی شدت کے ساتھ ، حکومت کا تشد ہ دبھی بڑھ گیا۔ اور پورے ملک کے جیل خانے ، فدایا نِ ختم نبوت سے بھر گئے۔''

#### (ص٧٢٧ ـ تذكرهٔ اكابرابلِ سنَّت ١٩٤١ء ـ لا مور)

پھر، دوبارہ، یہی تحریک ۱۹۷۴ء میں قائدِ اہلِ سدَّت ،مولا نا شاہ احمد نورانی،صدیقی (ممبرِ قومی اسمبلی وصدر جمعیة العلماء پاکستان \_متوفی ۱۱ردیمبر۲۰۰۳ء)

فرزندم بلغِ اسلام، مولا ناعبد العليم مير شي قُدِّسَ سِرِّهُ، خليفهُ امام احمد رضاكي قيادت ميس اتنے زور دار طریقے سے پورے ملک میں چلی کہ:

حکومت کومسلمانوں کے احتجاج اوران کے مطالبات کے سامنے جھکنا پڑا۔ اوراس نے سرکاری سطح پر، قادیا نیت کو ۱۹۷ ء میں غیر مسلم اقلیت ،قرار دیا۔ جس سے ،ان کے استحکام اور مرکزیت کو سخت دھچکا پہنچا۔ اور ، روس ،امریکہ ،فرانس ، برطانیہ ،جرمن ، ہالینڈ ،افریقہ وغیرہ میں تھیلے ہوئے لاکھوں قادیانی اپنے عقائد پرنظر ثانی کرنے کے لئے مجبور ہوئے۔ اور بہت سے قادیانی ومرز ائی ، اِرتد ادسے تائب ہوکر ،مشر ؓ ف بہاسلام ہوئے۔

#### مولا ناضياءُالدين،مهاجرِمدني

قطبِ مدینه، حضرت مولانا ضیاء الدین احمد، قادری، مهاجرِ مدنی (ولادت ۱۲۹۴ هر ۱۸۵۷ء۔ وصال ۱۴۹۱ هر ۱۸۵۷ء۔ وصال ۱۴۹۱ هر ۱۸۹۱ء۔ مدفون، جنت البقیع، مدینه منوره) ضلع سیالکوٹ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ علاَّ مدعبد انکیم، سیالکوٹی (متوفی ۱۲۰۱ه/ ۱۳۵۱ء) آپ کے اُجداد میں سے ہیں۔ جضوں نے حضرت شیخ احمد، سر ہندی کو، سب سے پہلے ''مجلا والعنب ٹانی'' کہا تھا۔ جضوں نے حضرت میں بیلی بھیت میں حضرت مولانا ضیاء الدین نے تعلیم، حاصل کی۔

حضرت مولا ناغلام قادر، بھیروی، پنجابی (متوفی ۱۳۲۷ه/۱۹۰۹ء) اور حضرت مولا ناوسی احمد محدِّث سورتی (پیلی بھیتی متوفی ۱۳۳۴ه/۱۹۱۹ء) آپ کے خصوصی اسا تذہ ہیں۔

امام احمد رضا سے نسبت بیعت و إرادت ، حاصل ہے۔ ۱۳۱۵ ھر ۱۸۹۷ء میں سلسلۂ قادریہ کی اجازت وخلافت آپ سے ملی۔

اورسلسلهٔ چشتیه مین حضرت مولا ناوصی احمد ،محدٌ ث سورتی (متو فی ۱۳۳۴ه ۱۹۱۲)

اور مصلہ چسیہ یں سرک ولاماد کا مدیندک کورن رسونی ۱۳۱۳ھ/۱۰۱۹ء) خلیفہ حضرت مولا ناشاہ فصلِ رحمٰن ، گئج مرادآ بادی (متو فی ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء) سے

خلافت واجازت،حاصل ہے۔

پیلی بھیت کے بعد پچھ عرصہ کراچی اور پھر،نو (۹) سال تک، بغدادِ مقدسہ میں قیام کیا۔ ۱۳۲۷ھر،۱۹۱۰ء میں، مدینہ منورہ پنچے۔ تجازِ مقدس کے عکما ومشائخ سے اکتسابِ فیض کیا۔ متعدد مشائخ سے اجازت وخلافت ملی۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے ساری عمر گذاری اور یہیں، جنت البقیع میں آسودۂ خاک بھی ہوئے۔

مسجد نبوی، مدین طیبہ کے بالکل سامنے، بابِ مجیدی میں آپ کا آشیانہ

علم وثمل اورعشق وعرفان کا مرکز تھا، جہاں، روز اند، محافلِ نعت اور محفلِ میلا د کا انعقاد ہوتا تھا۔ یہاں، جوسٹی زائر ومہمان آتا، آپ کی مجلسِ مبارک سے محبتِ رسول کی سوغات، ضروریا تا۔

#### مولا نااحر مختار،صدیقی ،میرتھی

'' حضرت مولانا احمد مختار، میرشی (متولد ۱۲۹۴ه ۱۲۹ در ۱۸۷۷ء دمتوفی ۱۳۵۷ه ۱۹۳۸ه) امام احمد رضائے اُحِلَّه خُلفا میں سے ہیں۔ساری عمر، تبلیغ وارشاد میں گذاری برصغیر ہند کے علاہ افریقہ، جزائرِ انڈونیشیا میں تبلیغی مراکز، قائم کیے اور ہزاروں غیر مسلموں کو، داخلِ اسلام فر مایا۔ برماکا سفر کیا تو وہاں ایک اسکول، قائم کیا۔ مانڈے میں اعلی تعلیم کے لئے ایک درسگاہ کی بنیا در کھی ۔ڈربن (ساؤتھ افریقہ) میں عورتوں کو تعلیم کی طرف، متوجہ کیا۔

١٣٢٢ه مِين افريقه ہے 'الاسلام' 'نامی ، مجراتي اخبار ، جاری کيا۔

قومی اورملکی معاملات ہے آپ کوخصوصی دلچیہی تھی۔

۱۹۲۰ء میں خلافت تحریک میں پُر جوش حصہ لیا۔ آپ نے اور آپ کے دونوں چھوٹے

بھائیوں، مولا نا نذیر احمہ، فجندی، میرشی اور مولا نا عبد العلیم، صدیقی، میرشی نے ۱۹۲۱ء میں مرکزی خلافت فنڈ میں تین (۳) لا کھ کا چندہ دیا۔ ۱۹۲۲ء میں جیل بھی گئے۔''
(ص۲۲۔ تذکر دُم کھا ہے اہل سنگ ۔ ازمولا نا محمود احمد، قادری۔ ۱۹۶۱ء)
حجازِ مقدس میں سعودی خاندان نے ، برسرِ اقتدار آنے کے بعد
مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور مکہ مکر میں جنت المعلیٰ کے اندر، واقع
از واجِ مطبّر ات وصحابہ کرام کے مقابرِ متبرکہ کی توٹر پھوڑ کا سلسلہ، شروع کیا
تو عالم ماسلام میں ، نجد یوں کے اِس اِ قدام کے خلاف، ہلچل کچ گئی۔

ام ۱۹۲۷ء میں ، مسلمانا ن جمبئی نے سلطان ، سعود اول کو ، اس حرکت سے بازر کھنے کے لئے
اور مولا نافضل اللہ ، مالک علمیہ بک ڈیو ، بمبئی آپ کے دُفقا ہے وفد ہے۔'' (حوالہ نذکورہ)
اور مولا نافضل اللہ ، مالک علمیہ بک ڈیو ، بمبئی آپ کے دُفقا ہے وفد ہے۔'' (حوالہ نذکورہ)

## مولا ناعبدالعليم،صديقي،ميرهي

مبلغ اسلام، مولانا عبدالعلیم ،صدیقی ،میرشی (متولد ۱۳۱۰هر ۱۸۹۲ء متوفی ۱۳۵۳ه میرشی ۔ ۱۹۵۲ء) کو،ع بی ،اردو، فارسی ،فرانسیسی ، جاپانی ،چینی اور ملائی زبانوں پرقدرت ،حاصل تھی۔ بچوں کے مشہور شاعراور اسلعیل ،گرلز کالج ،میرٹھ کے بانی ،مولوی اسلعیل ،میرشی میرشی مولاناعبدالعلیم ،میرشی کے والد ،مولاناعبدالحکیم ،جوش ،میرشی (متوفی ۱۸۹۸ء) کے بھائی تھے۔ ۱۹۵۱ء میں مولاناعبدالعلیم ،صدیق نے پوری دنیا کا تبلیغی دَورہ کیا۔ جس میں قابلِ ذکر مما لک ، انگلتان ، فرانس ، اٹلی ، برٹش گیانا ، ٹدغاسکر ،سعودی عرب بڑی ڈاڈ ،امریکا ،کنیڈ ا،فلپائن ،سڈگا پور ، ملاکشیا ، تھائی لینڈ ،انڈ و نیشیا اور سیلون ہیں۔ اس کے علاوہ ، ہر ما ،سیلون ، ملاکشیا ،انڈ و نیشیا ،تھائی لینڈ ،انڈ و جو بئا ،چین ، جاپان ، ماریشش جنوبی و مشرقی افریقہ کی تو آبادیات ،سعودی عرب ،عراق ،اردن ،فلسطین ،شام اور مصر نے بلیغی دَورے کیے۔ اور مصر نے بلیغی دَورے کیے۔ اور مصر نے بلیغی دَورے کیے۔

ا ہے کی تبلیغی کوششوں سے ، بور نیو کی شہرادی Her Highiness Princess

#### Gladys Palmer Khairunniss of Sarawark Staateborneo

ماریشس،جنوبی افریقه کے فرانسیسی گورنر، مُر وات

(Governor Merwate Tifafradh Slatasman)

اورٹرینی ڈاڈ کی ایک خاتون وزیر

Murifl Donawa Fatima

مشرَّ ف باسلام ہوئے۔

بانی پاکستان، محمد علی جناح، مراکش کے غازی، عبدالکریم، فلسطین کے مفتی اعظم سیدامین الحسین ، انجد الکریم، فلسطین کے مقتی اعظم سیدامین الحسینی، اِخوانُ المسلمین کے سربراہ، حسن البنّا، سیلون کے آنریبل جسٹس ایم مروانی، کولبو کے جسٹس ،ایم ٹی اکبر، سنگا بور کے ایس این وَت اور مشہور انگریزی ڈرامہ نویس اور فلسفی جارج برناڈشا، آپ کی علمی وروحانی شخصیت سے بے حدمتاً شریحے۔

ممباسہ (جنوبی افریقہ) میں جارج برنا ڈشاسے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے برنا ڈشا کے مختلف سوالات کے جوابات، اِس انداز سے دیے کہ:

دنیا کا پیظیم فلاسفر،آپ کے سامنے،طفلِ مکتب،نظرآنے لگا۔ آپ نے اسلام اور عیسائیت کے اصولوں کا نقابلی جائزہ

آپ کے اسلام اور ملیسائیت کے اصوبوں 6 نقابی جائزہ تاریخ، سائنس اور فلسفہ کی روشنی میں اس طرح، بیان کیا کہ:

برنادُ شاكواسلام كى عظمت كااعتراف كرنابراً \_

اس گفتگو کا اُردوتر جمه ماہنامه،تر جمانِ اہلِ سنّت ، کراچی ۔شارهٔ محرم وصفر ۱۳۹۲ھ میں شائع ہو چکا ہے۔

حضرت مولا ناصدیقی رَحُمهٔ الله عَلَيهِ عَلَيهِ نِ تعلیماتِ اسلامیه وعام کرنے کے لئے ہر پہلو پر، توجه دی متعدد مساجد، تعمیر کرائیں، جن میں حنی جامع مسجد، کولمبو، سلطان مسجد، سنگا پور اور مسجد ناگریا، جایان، زیادہ مشہور ہیں۔

اس کے علاوہ ،عربی یو نیورشی ، ملایا ، پاکتان نیوز ،مسلم ڈ انجسٹ ،ٹرینی ڈاڈ مسلم اینوول (جنوبی افریقہ) کی بنیاد ،آپ ہی نے رکھی۔ سلم اینوول (جنوبی افریقہ) کی بنیاد ،آپ ہی نے رکھی۔

۱۹۴۹ء میں،سنگاپور میں تنظیم بین المذاہب کے نام سے ایک ادار ہے کی بنیا دڑالی۔

اورتمام دنیا کے عیسائی، یہودی، بدھ مت اور سکھ مذا ہب کے پیشوا وُں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے، لا دینیت کا قلع قمع کرنے کی اپیل کی۔ تمام مذاہب کے رہنما وُں کی مشتر کہ کا نفرنس میں آپ کو

ہزا کزیٹیڈا بی نینس His Exaited Eminince خطاب دیا گیا۔

مصرمیں تنظیم بین المذاہب الاسلامیہ کے نام سے آپ نے مختلف مکاتبِ فکر کی ایک تنظیم، قائم کی۔

١٣٦٥ هـ ١٩٣٢ مير، حضرت مولانا شاه عبد العليم صديقي قُدِّسَ سِرُّهُ

رابطهٔ اسلامیهٔ ہند کے رئیسِ وفداور ملایا، شرقی ، جنوبی افریقه اور جزائرِ شرقیہ کے مندوب کی حیثیت سے سعودی عرب، تشریف لے گئے۔

اور سعودی حکومت کی طرف ہے تجاج پر، عائد کردہ ٹیکسوں کے خاتمہ

اور حج کے لئے دنیا بھر سے آئے ہوئے اُجلَّہ عُلما اور حکومتِ سعود بیہ کے عما کدین اور عبدالعزیز بن سعود سے مذاکرات کیے، جن کا خاصا اثر ہوا۔

ان مٰدا کرات کی تفصیل عربی میں شائع ہوئی تھی،جس کے آغاز میں

اِخوانُ المسلمین (مصر) کے بانی، حسنُ البنانے ابتدائیہ لکھا اور حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قُدِّسَ سِرُّۂ کی مساعی جمیلہ کوخراج شخسین، پیش کیا۔ چنانچہ، لکھتے ہیں:

"كَمَا كَانَ مِنُ فَضُلِ اللَّهِ وَتَوُفِيُقُهِ

آنِ الْتَقَيْنَا مُنُدُ عامَين فِي الْآرُضِ الْمُقَدَّسَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ لِصَاحِبِ الْفَضِيلَةِ وَالدَّاعِيَةِ الْإِسُلَامِي

الشُّيخ محمد عبدالعليم الصَّديقي .....

وَنَحُنُ نَسُأُلُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنُ يحزِى الاستادَ الشَّيُخَ محمد عبدَالُعِليم الصَّديقى عَنِ الْمُسلمِين خَيْرَالُحَزَاء" الشَّيُخَ محمد عبدَالُعِليم الصَّديقى عَنِ الْمُسلمِين خَيْرَالُحَزَاء" اللَّنْعَالَى كَفْضُلُ وكرم عه، دوسال موت كه:

ہماری ملا قات ،ارضِ مقدس میں ، بیت اللہ شریف کے پاس صاحبِ فضیلت، مُبلخِ اسلام ، اَلشِنح محرعبدالعلیم صدیقی سے ہوئی۔ ( یجے سطور کے بعد) ہم ،اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ: الله تعالیٰ ،صاحبِ فضیلت ،استادشخ مجمد عبدالعلیم صدیقی کو تمام مسلمانوں کی طرف سے ، جزائے تحیر دے۔'' (۲۲۸۔۲۲۲ تذکر واکا براہل سقت ۔ مکتبہ قادریہ ، لا ہور )

میر ٹھ کالج کی طالب علمی کے زمانے میں ہی آپ کو، برمامسلم ایجویشنل کانفرنس کی صدارت کے لئے تجویز کیا گیا۔اس کانفرنس میں آپ نے

جومعرکةُ الآرانطبهُ صدارت دیا،وه،برما،ملایا،سیلون اوراندُ و نیشیا کے گوشے گوشے میں پہنچا۔ آپ،سیاسی اور قومی تحریکات میں بھی شامل ہوئے۔

تحریکِ خلافت کے اُس دَور میں جب کہ انگریزوں کے خلاف، زبان کھولنا، مشکل ترین امرتھا، آپ، مولا نا محمد علی جو ہمر، مولا نا شوکت علی، مولا نا عبد الماجد، قادری، بدایونی مولا ناعبد الباری، فرنگی محلی، مولا نا شاراحمد، کا نپوری، مولا نافاخر، الله آبادی

اور دیگرزُ عَماے خلافت کی صفِ اول میں شامل تھے۔

اورایک عرصہ تک آپ ، مولانا محمطی جو ہراور مولانا شوکت علی کے شانہ بشانہ ، کام کرتے رہے۔ تحریکِ خلافت کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور مسلمانانِ ہند کے سیاسی عروج کوختم کرنے کے لئے مہاسبھائیوں نے پہلی بار ، یو پی اور دیگر صُوبہ جاتِ ہند میں شدھی کا جال پھیلانا ، شروع کیا تو ، آپ نے ہر جگہ تبلیغی مراکز ، قائم کیے۔

تبميئي، كرنا تك، احد آباد، گجرات، وغيره ميں، اليي سرگرم خدمت كى كه:

ان جگہوں پرمسلمان ،شدھی کی لعنت سے محفوظ ہوئے۔

جمبئی کے دَ ورانِ قیام آپ نے پُو نہ میں ایک ٹیشنل ہائی اسکول ، قائم کیا۔ حسید رہ عاص میں مسلم میں مسلم

جس کا الحاق علی گڑھ یو نیورسٹی ہے کرایا۔ ''

آپ کو۱۹۲۳ء میں،سیلون کےمسلمانوں نے دعوت دی۔آپ،وہاں پہنچے۔ اس وفت،مسلمانوں میں وہاں، کافی انتشارتھا۔آپ نےمسلمانوں کا شیراز ہُ برہم ،متحد کیا۔ مختلف جماعتوں کوتوڑ کر،ایک جماعت بنادیا۔

سلون کاایک عیسائی وزیر ،مسٹرایف کنگهن بیری ،مسلمان ہوا۔

۱۹۲۴ء میں جب کہ بھی اسلامی مما لک، سیاسی بُحر ان میں گھرے ہوئے تھے ان ایام میں آپ، مکہ مکرمہ میں قیام پذریتھے۔

حکومتِ مکہ نے آپ ہے مسلم کانگریس، روٹلم کی کا رروائیوں میں شرکت کی درخواست کی۔

سلون کےمسلمانوں کےشدید اِصراریر، دوبارہ، وہاں پہنچےاور تبلیغ دین فرمائی۔

۱۹۲۸ء میں یہاں ہے انگریزی اخبار'' کو کب اسلام'' کا إجرا کیا۔اس اخبار کی ادارت مسٹرموش ہے مسیجد کرتے تھے۔عالم اسلام میں اسے بڑے ہی شوق سے پڑھا جاتا تھا۔

آپ نے جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کا دَورہ ، ایسے وقت میں کیا

جب كه دنيا كے مسلمانوں كے حالات، دِگرگوں تھے۔

ان پر، دوسرے مذاہب کے اثرات، زیادہ تھے۔

آپ نے طویل عرصہ تک، سیلون، بر ما، سیام، انڈونیشیا، فرانسیسی، ہندچینی، ملایا، چین

جایان اور سنگا پورمیں قیام فر مایا اور دنیا کے دیگر مذاجب کو، دعوتِ اسلام دی۔

قادیا نیوں کی مشنریوں کے اثرات ،ختم کرنے کی سعی ، جاری رکھی۔

عیسائی جماعتوں نے جن ہزار ہامسلمانو ں کوعیسائی بنالیاتھا،انھیں، پھر، دعوت ِاسلام دی۔

بیشتر نے قبولِ اسلام کیا۔اس دَورانِ قیام،آپ نے اٹھارہ ہزارمسلمانوں کو

جنھیں،عیسائی بنادیا گیاتھا،ازسرِ نُو،دینِ اسلام سے محبت پیدا کرائی۔ بر مامیں آپ نے '' انجمن نوجوا نانِ بر ما'' قائم کی۔

مالے بینا نگ،کولالہور میں مسلمان،آپ کے جاں نثار تھے۔

سنگا پور کے دَ وران قیام آپ نے بہاں سے مشہورانگریزی رسالہ The Islam جاری کیا۔ اس رسالہ کی عنانِ إدارت آپ نے اپنے لائق شاگر د، ڈاکٹر ایچ الیس منشی کے ہاتھ میں دی۔

اورایک دوسرے لائق شاگرد،سیدابراہیم الشگو ف کوآپ نے آل ملایا مشنری سوسائٹی کا صدر بنایا،جس کی آپ نےخود ہی بنیا در کھی تھی۔

بور بی مما لک کے دَورے میں حضرت علّاً مه میرشی کی تقریر سُننے میں علوم جدیدہ کے ماہرین کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے فُصُلا ،سائنس دانوں فلسفیوں نے دلچیبی لی۔

ان سے تاریخی ملاقا تیں ہوئیں۔عالمانہ مباحثے ہوئے۔

اوراَلُحَمُدُلِلَّهِ آپ كے سامنے، اكثر محققين كو، سرِسليم جُم كرنا پڑا۔

جنوبی افریقہ کے دورانِ قیام ، آپ''ویٹ واٹرس رینڈ'' Witwaters Raind

یو نیورسٹی میں، اہم خطبات وتقار رہے بعد، زنجبار، دا رُالسَّلا م اور ممباسہ، تشریف لے گئے۔ ریا

اورىيېين، برنادُ شاسے ملاقات ہوئی تھی۔

فرانسیسی گورنر،مسٹر مرواٹ نے آپ کے ہاتھوں،اسلام،قبول کیا۔

اوراضیں کے توسط سے آپ نے مراکو کے مشہور لیڈر، غازی عبدالکریم سے قید میں ملاقات کی

اوریہاں ہے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا دَورہ کیا۔

نيوزى لينڈميں اپنے عزيز شاگرد، مسٹرعزيز ايچ عباس کوتبليغ کا، کام، سپر دکيا۔

آ سٹریلیا میں مشہور فاصل ، ڈاکٹر محمد عالم کومبلغ بنایا۔

۱۹۳۷ء میں ایک بار، پھر جنوبی مشرقی ایشیا کا دَورہ کیا۔

اس وفت آپ،فرانسیسی ، ہند چین اور چین میں تقار برفر مار ہے تھے۔

جہاں، ہزاروں مسلمان یورپین چین اور جاپانی سامعین نے آپ کی مجانسِ تقاریر میں شرکت کی۔ مجمعین میں سیاست

کنٹین شنگھائی اور پیکنگ می*ں عرصہ* تک قیام رہا۔ میں سیمشریفی در کی من کی معدمیہ تمکیش زہری عصریہ

جاپان کے مشہور شہر' کعب'' کی جامع مسجد تمیٹی نے آپ کو دعوت دی۔ - ب

جاپان کے مسلمان،آپ کی تقریر کے دلدادہ تھے۔

جاپان کی اورنشل کلچرل سوسائی ،ٹو کیونے آپ کوخاص طور پر مدعوکیاا ورتقریریں کرائیں۔ اس کے بعد آپ ،مصرآئے۔ یہاں'' إخوانُ المسلمین''جس کےصدر،حسن البنَّا مرحوم تھے

اس کے بعدا پ، نظرا نے۔ یہاں اِنوان سین سی سے سدر، ساہر، ان کے آپ،مہمان تھے۔اور پورے مصر میں آپ نے عربی میں تقریریں کیس۔

مصرکے بعد،سیریا،عراق،لبنان اور بعد میں تُرکی آئے۔

ٹر کی وبلا دِاسلامیہ کے بعد، پھر، بورپ گئے۔روم کے مشہور شہر، وینیکن سٹی، جو پا پائے روم کا صدر مقام ہے، وہاں، قیام کیا۔ یو نیورسٹیوں اور بے شارعلمی اداروں میں تقریر کرتے رہے۔

پاپائے روم سے ملاقات ہوئی۔ پاپائے اعظم کوآپ نے ایک عرض داشت بھی پیش کی۔

آپ نے انھیں ، دعوت دی کہ وہ کمیونز م کے خلاف

مولا نا کی مُہم میں شریک ہوں اور خدا کی وحدانیت پر ،ا تفاق کریں۔

روم میں قیام کے بعد،مولا نامیر کھی،اسپین، پُر تگال، جرمنی اور ہالینڈ،تشریف لے گئے۔ اس کے بعد، پھر،انگلشان کے دَورے پر،روانہ ہوئے۔

پھر، وہاں سے امریکہ گئے، جہاں آپ کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ میں میں میں میں میں میں عظامی ایسان کے اللہ میں میں میں استعمال کے استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی

مشرقی بینا ئیٹیڈاسٹیٹس کے مفتی اعظم ،حضرت عبدالرحمٰن کٹسر آپ کے شاگر دہوئے۔

شکا گوئے دَورانِ قیام ، آٹھ (۸) امریکی ،مسلمان ہوئے۔ سے شدہ کر سے تیام ، آٹھ (۸) امریکی ،مسلمان ہوئے۔

ایک دن،شہر نیو بارک کے سٹی ہال میں ایک عالمانہ ویُر زورتقر سر کی۔

جلسه، برخاست ہوتے ہی ، بانوے (۹۲) امریکنوں نے ،اسلام ، قبول کیا۔

جن میں مشہور سائنس داں ،مسٹر جارج اینٹن بیوف اوران کی بیگم،شامل ہیں۔

واشنگٹن میں مختلف علمی ا داروں میں لیکچرس سننے کے بعد ،چیبیس (۲۲)انگریز

جو کالجوں میں اساتذہ تھے، اپنے اہل وعیال کے ساتھ، مسلمان ہوئے۔ مبجی گن یو نیورٹی کا ہونہار ماہرِ تعلیم ،مسڑعبدالباسط نعیم آپ کا خاص شاگر دہوا۔

اورمولانا کی زیرسر پرستی، امریکا سے ایک بلند پایداسلامی میگزین، بنام The Islamic

World And U.S.A (اسلامی دنیااورامریکا) جاری کیا۔

کناڈا میں، گیارہ علمی اداروں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں آپ نے لیکچرس دیے۔ اومنٹن کو بیک اورمونٹریل میں عرصہ تک، قیام کیا۔

امریکہ کے دَوران سفر ہی ، برٹش ویسٹ انڈیز ،تشریف لے گئے۔

علاً مه میرشی کے قائم کردہ چندا ہم ترین ادارے، جوگرم جوثی سے آج بھی مصروف عِمل ہیں وہ، یہ ہیں جنفی مسجد، کولبو (سیلون) مسجد ناگیریا، جاپان، سلطان مسجد، سنگالپور، عربک یونیورسٹی، ملایا، وغیرہ۔

مشهور مذہبی جرائد واخبارات' دی مسلم ڈائجسٹ' ڈرین، جنو بی افریقہ مناہ نہ سال مسلم سازی کا دائر شدنہ جند کی فوج نہ ایساں کے مدا ہورہ اور

اسٹارآ ف اسلام، سیلون، پاکستان نیوز، جنو بی افریقه، اسلامک ورلڈ اینڈیو۔ایس۔اے

ود گیراسکول، لائبر بریاں تبلیغی ادارےاورسوسائٹیاں، وغیرہ ہیں۔ تحا

آپ کی تصانیف میں ، ہائی ڈائی لاگ وتھ برنارڈ شا، اِسپریچول کلچر اِن اسلام مسلم رُول اِنْ سائنِفِک وسکوایز، ردِّ قادیا نی، وغیرہ، مشہور ہیں۔

آپ، دنیا کے تقریباً، ہر حصہ میں پہنچے اور اسلامی سُوسائٹیاں علمی ادارے مسجدیں، مشنریاں

اورلائبر ریاں، قائم کیں اورسیڑوں جلسوں اور کا نفرنسوں میں تقریریں کیں۔ سائنس اور فلسفہ کے ماہرین اور یو نیورسٹیوں کے فُصّلا سے معرکۂ الآراعلمی و مذہبی مباحثے

سن کا در مسلمہ سے ماہر ملک کی زبان میں شائع کراتے رہے۔ کیے۔اسلامی کٹر بیچرس، ہر ملک کی زبان میں شائع کراتے رہے۔

بزارون غيرمسلمون كومشرً ف بداسلام فرمايا-

CCC

مْدُكُوره حْقائق ومعلومات كى روشنى ميس، يه بجهنا، اب، نهايت آسان موكيا ہے كه:

امام احمد رضا کے خُلفا و تلامذہ کی دینی وعلمی خدمات کا دائر ہ، کتنا وسیع ہے۔

اورخود،امام احمد رضا کاجہاں تک،سوال ہے توبیہ تقیقت، دود و چار کی طرح، واضح ہے کہ:

امام احمد رضا کاعلمی دنیامیں ایک نمایاں مقام ہے محتور میں کورٹ کا میں ایک نمایاں مقام ہے

اور خفیق و تفقهٔ کے میدان میں، دور دور تک، آپ کا کوئی ٹانی اور ہم پلّه، نظر نہیں آتا۔ عشق وعرفان کی بزم میں، آپ کے دَم سے رونق ہے۔

اور تدبرودانائی کی اعلیٰ روایتی بھی ،آپ کی تاریخ نے وابستہ ہیں۔

سائنسى مزعومات كى بنيادىن، كبھى، آپ كى تحقيقات بيلرزاڻھتى ہيں۔

نو تہجی، ہندوانہ فلسفے اور مشر کا نہ رسوم کی دھجیاں اُڑنے کئتی ہیں۔

اور بدعات وخرافات کے استیصال میں بھی ،آپ بشمشیر بر ہند، نظرآتے ہیں۔

آپ کے قلم کی شعلہ باری ہے،ریگزارِنجد میں دُھواں اٹھ رہاہے

تو ہندوستان کی دورَ نگی و ہابیت ( دیو بندیت وغیرمقلّدیت ) بھی اپنی خیرمنار ہی ہے۔ فضر تشدی ن ن کھی کے جہ بہت ہیں دیسے زندی تھے درد میں ز

رِفض تشیع کےخلاف گھن گرج ہے،تو قادیانیت کےخلاف بھی ،محاذ آرائی ہے۔ الحادود ہریت اور نیچریت سے دَست بازوآ زمار ہے ہیں

تو مغربیت کے بڑھتے ہوئے طوفان کے سامنے بھی چٹان کی طرح ،سینہ سپر ہیں۔ مدر ا

غیرمسلموں کے مذہبی افکار ورسوم کے ساتھ ،اتحاد کے خلاف آپ کاقلم اپنے تاریخی فیصلے ،صادر فر مار ہاہے ،تو آزادی کے حصول میں آپ کے دیوانے بھی

ا پنی فکروند براور ہرممکن جدو جہد کو، داؤ پرلگائے ہوئے ہیں۔ اینی فکروند براور ہرممکن جدو جہد کو، داؤ پرلگائے ہوئے ہیں۔

زمانہ کی نبض پر،آپ کی انگلی ہے اور اس کے تقاضوں پرغور کرنے کی

دعوت عام بھی دی جارہی ہے۔

تعلیم یا فتہ طبقہ اورعلمی دانش گا ہوں پر ،خصوصی توجہ ہے۔ اورتبلیغ اسلام کاعظیم کام بھی پیشِ نظر ہے۔

اَلَغَرِضْ! خدواندِ قُدُّ وس نے ،آپ کو، بے شارفضائل و کمالات

اورخو بيوں كا جامع ، پيدافر مايا تھا۔

يه به مثال شخصيت اليي جامع ، همه گيرا ورمتعددُ الجهات ہے كه:

اس کی مخفلِ علم و دانش اور بز مفضل و کمال سے ہر ذوق کے طالب کواس کی مرا د

ا ورمطلوبه چیز ، دستیاب ہوجاتی ہے ، جسے ، ایک عربی شاعر ، اِس طرح ، بیان کرتا ہے :

ليُـسَ عَـلَىٰ اللَّهِ بِمُسْتَنُكرِ أَنْ يَسُحُمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

خدایر، کچھ دشوارنہیں کہ وہ، دنیا بھر کی خوبیوں کو، فر دِوا حد میں جمع فر مادے۔'' امام آحمد رضا، ہریلوی کی عظیم شخصیت، واقعی معنوں میں شعرِ مذکور کا صحیح مصداق ہے۔

آپ نے ،اپنی فکر ونظر کی بلندی و باریک بینی ، بصیرت وفراست اورعکمی فضل و کمال ہے بیش قیمت اور لا زوال دینی وملتی خد مات،انجام دے کر

متحدہ ہندوستان کی تاریخ اسلام کو،ایسی رونق اور درخشندگی وتا بانی بخشی ہے کہ:

ہرطلوع ہونے ولاخورشید جہاں تا ب،اپنی شعاعوں سے آپ کی تا ریخ حیات کے قابلِ فخر کارناموں کو ہنگ آب وتاب اور چلا بخشار ہے گا۔

جس سےتصوریا تیجے رُخ اوراس کائسن نکھر تاجائے گا۔

اورآپ کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوتارہے گا۔ کیوں کہ:

اس کا اندازِ نظر، اینے زمانے سے جُدا اس کے احوال کے محرم، نہیں، یارانِ طریق

وہ اپنی ذات ہے ایک انجمن، ایک عہداور ایک تاریخ ہیں۔ سے ہے کہ صدیاں گذرتی ہیں، زمانہ کروٹیں بدلتا ہے، تب کہیں، کسی مِلَّت کو ایسے قیمتی افراد ملاکرتے ہیں،جن کے وجود سے تاریخ کوزینت ملتی ہے۔ اوروہ اینے دَور میں کوئی اہم دینی علمی وَکَری انقلاب، ہریا کرتے ہیں۔

#### بيعت وخلافت

جمادیٰ الاولی ۱۲۹۴ه (۷۷۸ میں ۱۰مام احمد رضا ، حنی ، قادری ، بر کاتی ، بریلوی ا پیخ والد ما جد، مولا نانقی علی ، بریلوی اورمحت الرسول ، مولا نا عبدالقا در ، بدایونی کے ہمراہ حضرت سيدشاه آل رسول، احمدي، مار ہروي قُدِّسَ سِرُّهُ کي خدمت گرامي ميں پنجے۔ انھوں نے ،آپ کومُرید کیااورخلافت سے بھی ،اسی وفت نوازا۔ بعض عطیات وتبرکات، جوسکف سے <u>حیلے آرہے تھے، انھی</u>ں،عنایت فر مایا۔ بہت سے وطا نف کی اجازت،عطافر مائی۔ بهالطاف وعنایات دیکھ کر، دوسرے حاضرین ومریدین کو،رشک ہوا۔ عرض کی :حضور!اس بچے پر،اتنی نگاوکرم کیوں ہے؟ ارشا دفر مایا: قیامت کے روز ،رب تبارک و تعالی ،اگر ، ارشا دفر مائے گا کہ: اےآل رسول! تو دنیاہے میرے لئے کیالا پاہے؟ تو میں،احد رضا کو پیش کر دوں گا۔'' نیز ، فرمایا۔ اوروں کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بالکل تیار ہوکر آئے تھے۔ صرف إتَّصالِ نسبت كي ضرورت تقي \_ (خاندانِ بركات كي روايب متواتره) ا مام احمد رضا کو، قا دری ، چشتی ،سهرور دی نقش بندی ان تمام سلاسل طريقت ميں اجازت وخلافت، حاصل تھی۔ حضرت سیدشاه ابوالحسین احمد ،نوری ، مار ہروی ہے بھی آپ کوخلافت و اجازت حاصل تھی، جنھوں نے آپ کو' چیثم و **چراغ خاندانِ برکات**'' کا خطاب،عنایت فر مایا ہے۔ جو، آپ کے جَدِّ امجد، حضرت خاتم الا کابر، مار ہروی نے ، انھیں ، عطافر مایا تھا۔ " حضرت سيد شاه المعيل حسن ميال صاحب، مار هروي كايبان ہے كه: حضرت سيدناشاه ابوالحسين احمدنوري، مار مرى قُدِّسَ سِرُّهُ فِي مجمع عفر ماياكه: اب اِس وفت ، دین داری کی علامت پیہ ہے کہ جو مخص ،مولا ناعبدالقادرصاحب،بدایونی اورمولا نااحدرضا خال صاحب، بریلوی ہے محبت رکھے، اُسے دین دارجانو۔

اور جو،ان دونوں سے بغض وعداوت رکھے،اسے مجھ لوکہ بدیذہب ہے۔

یا۔ کسی بدمذہب کے پھیر میں پھنسا ہواہے۔

اورجس مسئلہ پر،ان دونوں کا اتفاق ہو،اُسے جانو کہ بیمسئلہ، بہت ہی محقّق ہے۔

اورجس مسئلہ سے ان دونوں کا اختلاف ہو، اُسے جان لو کہ بیغیر مخقق اور غلط ہے۔ اور فرماتے کہ: ہمارا تو، اب یہی دستو رُالعمل ہے کہ:

جومسکلہ،مولا نااحمدرضاخان صاحب نے فرمایا، اُس پر،دل ،فوراً مطمئن ہوگیا۔اورآپ کی

اعلى تحقيق اورغور وفكر كے كثير در كثير مشاہدات وواقعات نے بيرحالت كر دى كه:

جومسکلہ، دریافت کرتا، اُس کی نسبت لکھ دیتا کہ مسکلہ کا حکم لکھ دیجیے، دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس لئے فقیر کا بھی دستوڑالعمل یہی ہے۔''

(ص۲۷۲ حيات اعلى حفرت، جلدسوم مطبوعه: رضااكيدمي مبيي)

آپ کے بعض مشہور خُلفا و تلا مُدہ کے نام، یہ ہیں:

(۱)مولا نا حامدرضا، بریلوی (۲)مولا نامصطفیٰ رضا،نوری، بریلوی (۳)مولا ناضیاءالدین مها جر مدنی (۴)مولانا سیدمجد دیدارعلی ، اکو رِی ، لا هوری (۵)مولانا امجدعلی ، اعظمی (۲)مولانا نعیم الدین مراد آبادی (۷)مولانا سیداحمداشرف،اشرفی، کچھوچھوی (۸)مولانا سیدمحمرمحدٌ ث اشر فی ، کچھوچھوی (۹)مولا نااحمد مختار،میرٹھی (۱۰)مولا ناعبدالاحد، قادری ، پیلی بھیتی (۱۱)مولا نا عبدالعلیم، میر کھی (۱۲) مولانا رحیم بخش،آروی (۱۳) ابوالبرکات، سید احد، قادری، لا موری (۱۴)مولا نامحر شفیع، بیسلیو ری (۱۵)مولا نامحرحسنین رضا (۱۲)مولا نامحر شریف،کوٹلی لو ہاران (١/) مولانا امام الدين (١٨) مفتى غلام جان، ہزاروى (١٩) مولانا احمد حسن ،امروبى (۲۰) مولانا عبدالسلام، جبل يوري (۲۱) مولانا محمة عبدالباقي بربان الحق، جبل يوري (۲۲) حاجي محر لعل خال، مدراسی (۲۳)مولا نا عبدالحیّ فاسی ،محدّ ث (۲۴) سید فتح علی شاہ (۲۵)مولا نامحمہ حسین میر کھی (۲۶) مولانا عمرالدین، ہزاروی (۲۷)مولانا محمد حبیب اللہ، قادری (۲۸) پروفیسر،سیدسُلیمان اشرف (۲۹)مولا ناحشمت علی کھنوی، پیلی بھیتی (۳۰)مولا نا میرمومن علی جنیدی (m) قاری محمد بشیرالدین (mr) مولانا ابراهیم رضا، بریلوی \_(mm) مولانا سید محمه آصف، کان بوری

(٣٣) قاضى عبدالوحيد عظيم آبادى - وغيرهُم - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِين -

# سفر آخرت

مولا ناحسنین رضا، بریلوی (متوفی صفرا ۴۰ اهردسمبر ۱۹۸۰) نے اما م احد رضا کے سفرِ وصال کے چشم دید حالات، اس طرح، بیان کیے ہیں:

''وصیت نامہ ،تحریر کرایا۔ پھر،اس پر،خود عمل کیا۔ وصال شریف کے وقت

تمام کام، گھڑی دیکھ کر،ٹھیک وقت پر،ارشاد ہوتے رہے۔ جب، دو بحنے میں چارمنٹ، باقی تھے (تو آپ نے )وقت یو چھا۔

عرض کیا گیا (اِس وقت ایک نج کرچھین منٹ ہورہے ہیں )

فرمایا: گھڑی،سامنےر کھ دو۔

یکا یک، ارشاد فرمایا۔ تصاویر، ہٹادو (حاضرین کے دل میں خیال گذرا یهاں،تصاویریا کیا کام؟ بیخطره گذرناتھا کهخودارشادفر مایا)

یهی، کارڈ، لفافہ، روپیہ، پبیبہ۔

یہی، کارڈ، لفاقہ، روپیہ، پیسہ۔ پھر، ذرا وقفہ ہے (میرے) برادرِ معظَّم، حضرت مولا نا مولوی محمد حامد رضا خال صاحب ہے ارشا دفر مایا: اب، بیٹھے کیا کررہے ہو؟

سورهٔ پیسَ شریف اورسورهٔ رَعدشریف، تلاوت کرو \_

اب (آپ کی) عمر شریف سے چند منٹ رہ گئے ہیں۔حسب الحکم دونوں سورتیں، تلاوت کی گئیں (آپ نے)حضورِ قلب اور تیقظ ہے نیں۔

جس آیت میں اِشتباہ ہوا، یا بوری سننے میں نہ آئی، یا سبقتِ زبان سے

ز روز برمیں اس وقت ،فرق ہوا ،خود تلاوت فر ما کر بتا دی۔

اس کے بعد،سیدمحمودعلی صاحب،ایک مسلمان ڈاکٹر عاشق حسین صاحب کو

اییے ہمراہ لائے ،ان کے ساتھ اورلوگ بھی حاضر ہوئے۔

اس وقت، جوحفرات، اندرآ گئے (آپ نے)سب کے سلام کے جواب دیے۔سیرمحمودعلی صاحب نے اعلیٰ حضرت قبلہ سے حال ، دریافت کرنا جاہا

مَّر،آب،اس وقت، حكيم مطلق جَلَّ مَجدهٔ كي طرف، متوجه تھ\_

ڈاکٹرصاحب سے اپنے مرض ، یاعلاج کے سلسلے میں پچھوندارشا دفر مایا۔

سفر کی دعا کیں، جن کا چلتے وقت پڑھنا، مسنون ہے تمام و کمال، بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔ پھر، کلمہ طبیبہ" لَا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه" پورا پڑھا۔ جب، اس کی طاقت نہ رہی۔ اور سینہ پر، وَ م آیا۔

جب ہن ک حاصف میں مدرسے اور در سینہ پڑر ہو ہا ہا۔ ادھر ہونٹوں کی حرکت اور ذکرِ پاسِ انفاس کاختم ہونا تھا کہ: چہرۂ مبارک پر،ایک کمعہ ،نور کا چیکا،جس میں جنبش تھی۔ جس طرح ،آئینہ میں لمعانِ خورشید جنبش کرتا ہے۔

اس کے غائب ہوتے ہی، وہ جانِ نور، جسمِ اطہرِ حضور سے پرواز کرگئ۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

خود،اسی زمانے میں آپ نے،ارشا دفر مایا تھا:

'' جنھیں ، وہ ،ایک جھلک دکھادیتے ہیں ، وہ ،شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا ،معلوم بھی نہیں ہوتا۔''

یں . ۲۵ رصفر المنظفر ۱۳۴۰ اھ کو،ٹھیک نما نے جمعہ کے وقت

مجھے، اِسُ بات کامشاہدہ ہوا کہ

محبوبانِ خدا، برطی خوشی سے جان لیتے ہیں۔'' (ص2ا۔ ۱۲۔ وصایا شریف۔مطبوعہ بریلی)

آج، مُصولے نہ سائیں گے، کفن میں آتی کہ لب گور ہے، اُس گل کی ملاقات کی

دونج کر۳۸منٹ، یوم جمعۃ المبارکہ۲۵رصفرالمظفر ۱۳۴۰ھر بمطابق ۱۸۲۸ کتوبر ۱۹۲۱ءکو دنیا کی بزم کمال،امام احمد رضا، بریلوی کے وجود سے خالی اورمحروم ہوگئی۔

حضرَت مولاناً ظفر الدین ،قادری، رضوی عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۲هر۱۹۹۲ء) تحریفرماتے ہیں:

''ایک دن ،حضور (اعلیٰ حضرہ ت)نے اثنائے تذکرہ میں فرمایا:

میں نے محدِّ ث (سورتی) صاحب کی تاریخِ وفات ،آیۂ کریمہ سے پائی۔جس سےان کا مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہےاورآیۂ کریمہ،حضور (اعلیٰ حضرت) نے تلاوت فرمائی: يُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَ أَكُوابٍ

اُس وفت میں نے آئی کریمہ کے اعداد جوڑے ،تو ۱۳۳۴ھ نگلے۔ میرے دل میں ایک کھٹک تھی ،جس کو کہنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔

ليكن ،اعلى حضرت نے اس يرمطلع بوكر فرمايا: كيا، يجھ كہنا جا ہتے ہيں؟

اشاره بإكرمين في عرض كيا: آية كريمه و يُطَافُ عَلَيْهِم ٢٠

اس پرتبسم فر مایا اورار شادفر مایا که:

پوری آیت،اُس بندهٔ خدا کی تاریخ ہوگی،جس کا انقال، چیر (۲) سال بعد ۱۳۴۰ هیں ہوگا۔ اس وقت میرا ذہن،حضور کی طرف نہ گیا۔

ليكن، جب، حضور (اعلى حضرت) كاوصال ١٣٨٠ه مين موا،معاً، خيال آيا كه:

اعلیٰ حضرت نے اس دن اپنی ہی طرف،اشارہ فرمایا تھا۔مگر، میں سمجھ نہ سکا۔

نبیرهٔ حضرت محدِّ ث سورتی ، مولانا قاری احمد صاحب ، تحریر فرماتے ہیں کہ:

وصال شریف کے بعد، جب اعلیٰ حضرت کوغنسل دینے کے لئے بستر سے اٹھایا گیا

توسر مانے سے ایک کاغذ برآ مد ہوا، جس پرسورہ وَ ہرکی بیآ یت کریم کھی ہوئی تھی:

يُطَافُ عَلَيُهِمُ بِانِيةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَ ٱكُوَابٍ.

نچے لکھا ہوا تھا: اگر آیت کو، واوسمیت پڑھا جائے، تو میرے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے۔ اور بغیر واو کے پڑھیں، تو حضرت مولا ناشاہ وصی احمد سورتی کے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے۔

> حضرت محدِّ ث سورتی عَلَیُهِ الرَّحُمةُ کا انتقال، اعلیٰ حضرت کے وصال سے حدد میں اقبل معدد مدر معرب میں ''

چير(۲)سال قبل ۱۳۳۴ هدين هوا تفايهٔ

(ص ۲۷۸ - حيات اعلى حضرت - حصه سوم - مطبوعه: رضاا كيدمي ممبئ)

000

## ایک ایمان افروز واقعه

استاذِ گرامی، حافظِ مِلَّت ، مولانا حافظ عبدالعزیز، مرادآ بادی، محدِّث مبارک بوری

قُدِّسَ سِرَّهٔ (متوفی ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۶ء) ہانی الجامعۃ الاشر فیہ،مبارک پور،اعظم گڑھ( یوپی۔انڈیا) تحریر، فرماتے ہیں:

> ''میری زندگی کا،سب سے بہترین زمانہ، دا رُالخیراجمیر شریف کی حاضری کا وہ دَورِطالب علمی ہے،جس میں،نو (۹)سال تک

> سلطان الهند، حضرت خواجه غريب نوازرَ حُمهُ الله تعالى عَلَيه كررباريس حاضرى، نصيب موكى اوراً ستادِ محرّم، حضرت صدرُ الشريعه عَلَيه الرَّحْمَة كى كفش بردارى كاشرف، حاصل ربا-

> اس مبارک زمانه میں اکثر علم اومشائخ اور بزرگان دین کی زیارت، میسرآتی تھی۔
> انھیں بزرگوں میں، حضرت ویوان، سیدآل رسول صاحب، سجادہ نشیں
> آستانهٔ عالیہ، حضرت خواجہ غریب نوازر کے مَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ کے
> ماموں صاحب قبلہ وہلوی، رَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ میں۔

جو، بڑے بلند پایہ بزرگ تھے۔ دیوان صاحب کے یہاں،تشریف لایا کرتے تھے۔موصوف کی خدمت میں (میری) حاضری ہوا کرتی تھی۔ وہ،اکثر، بزرگانِ دین کے واقعات، بیان فرمایا کرتے تھے۔

ایک دن، حضرت نے فرمایا کہ:

ماور بیج الثانی مهم ۱۳ هر میں ایک شامی بزرگ، دہلی ،تشریف لائے۔ ان کی آمد کی خبر پاکر (میں نے )ان سے ملاقات کی۔ بڑی شان وشوکت کے بزرگ تھے۔طبیعت میں، بڑاہی اِستغنا تھا۔ مسلمان ،جس طرح ،عربوں کی خدمت کیا کرتے تھے اُن کی بھی خدمت کرنا چاہتے تھے، نذرانہ، پیش کرتے تھے۔ مگر، وہ، قبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ:

بِفَصْلِهِ سَعَالَیٰ، میں، فارغَ البال ہوں۔ مجھے (روپے پیسے کی) ضرورت بہیں۔ (مجھے )ان کے اِستغناا ورطویل سفر سے تعجب ہوا۔

عرض کیا: حضرت، یہاں، ہندوستان، تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ فر مایا: مقصدتو، بڑا ذَرِّین تھا، کیکن، حاصل نہ ہوا، جس کا افسوس ہے۔ واقعہ، پیہ ہے کہ ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ھ کو، میری قسمت، بیدار ہوئی۔ خواب مين نبي كريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسُلِيْم كَى زيارت، نصيب موتى -ويكما كرحضور، تشريف فرمايي -

صحابهٔ کرام دِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَیٰ اَجُمَعِیُن، حاضرِ دربار ہیں۔ لیکن مجلس پر سکوت، طاری ہے۔قرینہ سے معلوم ہوتا تھا۔ کہسی کا نتظار ہے۔

ين، ن پر معنوت، طاري ہے۔ فرینہ سے معنوم ہوتا تھا۔ له فالنظارہے؟ میں نے ، بارگا ورسالت میں عرض کیا۔ فِدَاكَ اَبِی وَ اُمِّی، کس کا انظارہے؟

سن کے مبارہ اور مایا: ''احمد رضا کا انتظار ہے۔''

میں نے عرض کیا: احدرضا، کون ہیں؟

فرمایا: ہندوستان میں، بریلی کے باشندے ہیں۔''

بیداری کے بعد، میں نے حقیق کی، تو معلوم ہوا کہ:

مولا نااحدرضاخان صاحب، برائے ہی جلیل القدرعالم ہیں اور بقیدِ حیات ہیں۔

مجھے،مولانا کی ملاقات کاشوق ہوا۔میں، ہندوستان آیا۔

بریلی پہنچا،تو معلوم ہوا کہان کاانتقال ہوگیا۔

اوروہی ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ھ،ان کی تاریخ وصال تھی۔

میں نے ، بیطویل سفر ،صرف ان کی ملاقات کے لئے ہی کیا۔ ہیں م

لىكن،افسوس كەملا قات،نەبھوسكى.''

اس سے اعلی حضرت، فاضلِ بریلوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيهِ کی مقبوليت بارگاهِ رسالت میں معلوم ہوتی ہے۔

کیوں نہ ہو، عاشقانِ رسول، یوں ہی نواز ہے جاتے ہیں۔''

(ص٧- ما منامه، ياسبان، الله ما وشاره نومبرود مبره ١٩٥٥ء لقلم حافظ مِلَّت ، اثر فيه، مبارك يور)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اِس سوانحی تعارف کے آخر میں ایک جامع و مخضر تعارف کا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اِس سوای تعارف کے احریس ایک جاع و صفرت کچھ حصہ، یہاں نقل، کردیا جائے ، جسے مشہور مؤرخ ،مولا نار حمٰن علی

مؤلِّفِ' تذكره عكما بهند " (متوفى ١٣٢٥ هر ١٩٠٤) في تحرير كيا ہے۔وہ لكھتے ہيں:

...مولا نااحدرضاخان، بریلوی کے دادا،مولا نارضاعلی، بریلوی کو،عقیقه کے دن

بشارت ہوئی اور انھوں نے کہا کہ: میں نے خواب دیکھا ہے۔

جس کی تعبیر، بدہے کہ: بیفرزند، فاضل وعارف ہوگا۔

.....تمام درسی علوم معقول ومنقول کی مخصیل ،اپنے والیہ ماجد (مولا نانقی علی ، بریلوی ) سے

کی \_۱۲ رشعبان ۱۲۸۲ هر ۱۸۲۷ میں، فارغُ انتحصیل ہو گئے۔ اوراُسی دن ،رضاعت کےایک اِستفتا کا جواب کھھا۔ ان کے والد ماجد نے فتو کی نولیمی کا کام،ان کے سپر دکیا۔ ۲۹۴ هر۷۷۸ء میں ،سیدشاہ آل رسول ، مار ہروی سے بیعت ہوئے۔ اورتمام سلسلوں کی اجازت وخلافت اور سندِ حدیث ، حاصل کی۔ ۱۲۹۵ هر۸ ۱۸۷ء میں اپنے والیہ ماجد (مولا نانقی علی ، ہریلوی ) کے ہمراہ زیارتِ حرمین شریفین سے مشرَّ ف ہوئے۔ حرمین طبیبین کے اَ کا برعکما ، یعنی ،سیداحمه زَینی دَ حلان ،مفتی شافعیه اوریشخ عبدالرحمٰن سراح مفتی حنفیہ سے حدیث ، فقہ ، اصول ، تفییر اور دوسر ے علوم کی سند ، حاصل کی ۔ ايك دن ، نمازِمغرب، مقام ابراجيم عَلَيْهِ السَّلام مين ، اداكى \_ نماز كے بعد، شيخ حسين بن صالح جملُ اللّيل ،امام ومفتي شافعيه کسی سابق تعارف کے بغیر،مولا نااحدرضا، بریلوی کاہاتھ پکڑ کر،آپ کواینے گھرلے گئے۔ دریتک آپ کی بیشانی کو، تھامے رہے اور فرمایا: إِنِّي لَاجَدُ نُورَ اللَّهِ فِي هذا الْجَبِين (بِشَك، مِين، اس بِيشاني مِين، الله كانوريا تا مول) اس کے بعد مصحاح برقہ کی سنداور سلسلہ قادریہ کی اجازت، اینے دستخطِ خاص سے مرحمت فرمائی۔ اورارشادرفر مایا:تمهارانام'نضیاءالدین احد' ہے۔ سندِ مذكور مين امام بخاري عَلَيْهِ الرَّحْمَة تك، كياره، واسطع بين-مكمعظَّمه ميں شيخ بمُنكُ اللَّيل كا بماسي، رساله 'جو ہرهُمُضِية' كى شرح جو،مناسک حج میں،شافعی مٰدہب کےمطابق ہے، دو، دن میں لکھی۔ برساله، شخصين بن صالح كي تصنيف ب مولانا احدرضا، بريلوى، اسكانام: ''اَلنَّيْرَةُ الُوَضِيَّةُ فِي شَرُح الُجَوُهَرَةِ المُضِيَّعَة'' رَكَاكِر، ثَيْخَ كَي خدمت مِيں لے گئے۔ شيخ ،حسين بن صالح جملُ الليل نے ،ان كے حق ميں شحسين وآ فرين فر مائي۔ مدینه طیبه میں مفتی شافعیہ کے صاحب زادے، مولانا شیخ محمہ بن محمر عرب نے

ان کی ضیافت کی ۔ کھانے کے دَوران، جٹ البقیع کے مدفون کی افضلیت کا مسکلہ، پیش آگیا۔

مولا نااحد رضاخان، بریلوی نے کہا کہ:

اميرُ المومنين،عثان غنى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مسب سے افضل ہیں۔

اورمولاناشخ محمد بن محمر عرب فرماتے تھے کہ:

حضرت ابرا ہم، فرزندِ رسول التعلقية ، فضليت رڪھتے ہيں۔

دونوں حضرات، اپنے اپنے دلائل، بیان کرتے تھے۔

آخر میں مولانا شخ محمد بن محمد عرب نے فر مایا کہ: ہر دوقول مسجح اور مدلّل ہیں۔

مولانا احدرضا، بريلوى نے كها: وَلِكُلِّ وِّ جُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها \_

(اور ہرطرف کو، وہی،منہ، پھیرنے والاہے)

أسى وفت ،حرم شريف سے اذانِ عصر کی آواز آئی۔

مولانا شيخ محد بن محرعرب في فرمايا: فَاسُتَبِقُوا الْخَيُرَاتِ (بَهِلا سُول برِ، سبقت كرو)

وہ جلسہ، برخواست ہوا۔ نماز میں شریک ہوئے۔

رات کو، یعنی نما زِعشا کے بعد، مولا نااحمد رضا' مسجدِ خیف' میں تنہائھہ گئے۔

**اوروہاں،مغفرت کی بشارت پائی۔**اِلیٰ آخِرِہ۔

(ص ۹۸ وص ۹۹\_" تذكره عكما مع مند-"مؤلَّفه رحمان على -اردوتر جمه-از بروفيسر محمد ايوب قادرى -

مطبوعه ہسٹوریکل سوسائٹی، کراچی طبعِ اول، کراچی ۱۹۶۱ء)

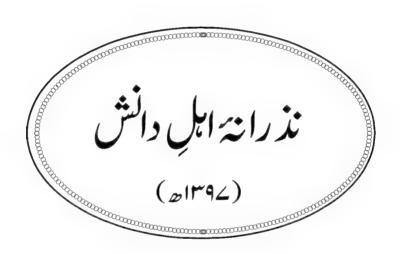

# نذرانهٔ اہل دانش

#### (DIM94)

آنال که غم نو، برگزید ند همه در کوئے شهادت، آرمیدند همه در معر کهٔ دو کون، فتح از عشق است بان که سیاهِ او، شهید ند همه عشق ومحبت کی قربان گاہ میں ، وہ تختۂ داریر چڑھادیا گیا۔۔۔سب سمجھے کہ مرگیا۔ مگر،شہید،مَر انہیں کرتے ہیں۔ جہاں میں اہلِ ایماں ،صورتِ خورشید جیتے ہیں إدهر ڈوبے اُدھر نکلے، اُدھر ڈوبے إدھر نکلے

آ تکھیں دیکھر ہی ہیں کہ سر،تن سے جدا ہو چکا ہے جسم، بے جان پڑا ہے \_\_\_ گر، جان آ فریں کہدر ہاہے۔۔۔خبر دار!اس کو،مردہ نہ کہنا۔۔۔۔یدزندہ ہے۔۔۔ اس نے ، ہماری حیابت میں جان دی ہے۔۔۔ تم کو، کیا خبر۔۔ تم کیا مجھو۔۔؟ شُعُراےاُردو کے تذکرے، چھوٹے موٹے شاعروں سے بھرے پڑے ہیں۔ مگر،جس كا ذكر، كياجانا جا ہيے تھا، اُس كا ذكر، نه كيا گيا۔ شاعروں نے ،اس لئے چھوڑا کہوہ ،عاشقِ صادق تھا۔۔۔۔ مگر ،وہ کسی کا شا گرد ، نہ تھا۔ شا گردتو، غالب بھی کسی کا، نہ تھا—— مگر، وہ، عاشقِ صادق، نہ تھا—— وہ محبت ہے کھیاتا تھا،اس لئے سب نے اُس کو یا در کھا ۔۔۔ ظاہر پرستوں کو شراب و کباب اور جھوٹی محبت میں بہت مزہ آتا ہے۔۔۔

سچی محبت میں ،ان کے لئے کوئی شش نہیں۔

اور — عگما نے بھی اسے چھوڑ ا کہوہ تیجی محبت کی بات کرتا تھا۔

وه،این محبوب کا،فدا کاروجاں نثارتھا۔

سیاست دانوں نے ، اِس لئے چھوڑ ا کہوہ ، جذبات کی رَومیں نہیں بہتا تھا۔

وہی کہتا تھا۔۔۔جو،اُس کا مولی کہتا تھا۔۔۔

اور اپنوں نے سے اس کئے چھوڑا کہ:

وہ،صف سے باہر،نکل نکل کر، حملے کیا کرتا تھا۔ ۔۔۔۔وہ،صفدروصف شکن تھا۔۔۔ وہ،غلام حیدرِ کر ً ارتھا۔

غرض،سب نے چھوڑا۔۔۔۔ مگر،اس کے رب نے ،اسے، نہ چھوڑا۔

اس كے مجبوب نے، أس كو، نہ چھوڑ ا--- ہاتھ بكڑا، اور ایسا أٹھایا كہ:

" پاک وہند' کے گلی کو چے،اس کے نغموں سے گونج گئے۔

سنو،سنو---فرا، بيآ وازتوسنو:

#### مصطفیٰ جانِ رحمت په لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت په لاکھوں سلام

سب نے ،آ وازیں شنیں ،گر ، دھیان نہ دیا \_\_\_

اد بیوں سے کہا، دیکھو، دیکھو، ذرادیکھو—اس کی سنو— .

شاعروں سے کہا ۔۔۔۔سنو،سنو، ذرا،اس کوسنو۔۔۔

نہ کسی نے سُنا اور نہ دیکھا۔۔۔ جس کا سکتہ چلتا ہے۔۔۔ وہی چبکتا ہے۔۔۔ بازارِعالَم کا، یہی دستورہے۔۔۔

مگر، دستویشق، نرالا ہے ۔۔۔۔ کھر ہے،سکوں کی چیک اپنی طرف،متوجہ کر کے ہی رہتی ہے۔ کتنے ہی پرانے ہوجا کیں ۔۔۔۔ پرانے ،نہیں ہوتے ۔۔۔۔۔ اُن کاحُسن ،سکدا بہار ہے۔ ہزار سال گذر جانے کے بعد بھی نکالے جاتے ہیں۔۔۔۔اور عالی شان محلوں میں سجائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔اور پھر،ایک عالم، اُن کی دید کے لئے اُمنڈ پڑتا ہے۔۔۔۔

ں ---- اور چر، اید عام ، ان ق دیدے ہے اسمد پر ماہے ----تو ، جب وہ چیکا، جس کو، د ہایا گیا تھا۔ سب دیکھنے لگے ---- سب بولنے لگے۔

لِلهِ الْحَمُدُ - كُهُ جَ،وه،مندِعنت بربهاديا كيا-

فَر زانوں کی بہتی میں، وہ،ایک دیوانہ تھا۔۔۔ جس نے محبت کے چراغ،روثن کیے۔ جس نے سونی محفلوں کو ہاغ و بہار بنادیا۔۔۔ جس نے کشتِ ویراں کولا لہزار کیا۔۔۔ جس نے آندھیوں میں دیے جلائے۔۔۔جس نے طوفانوں میں کشتیاں چلائیں۔۔

وه --- يدُ الله --- تھا۔اس كے ہاتھ كى بے پناہ قوت بتار ہى ہے كه: وہ،اس کا ہاتھ نہیں، وہ خدا کا ہاتھ ہے --- میرابندہ، جب مجھ سے قریب ہوتا ہے تو ، میں ،اس کا ہاتھ بن جا تا ہوں ،جس سے ، وہ پکڑتا ہے۔۔۔۔

بے شک ---- وہ ----خدا کا ہاتھ ---- تھا۔

ایک انسان کے ہاتھ میں اتنی قدرت کہاں کہ:

جدھر بڑھے، ئیل رواں کی طرح ——اور جدھراُ ٹھے،ابرِ باراں کی طرح \_

وہ ۔۔۔۔ اینے محبوب کے بدخواہوں کی طرف جھیٹتا ہے۔۔۔۔ اس کو، انسانوں سے بیرنہیں — وہ'' **بدخواہی'**' کی طرف جھیٹتا ہے — اس کوا نسانوں سے بیرنہیں —

وہ بحبت کا اسیر ہے۔وہ مصطفیٰ کا بندہ (غلام) ہے۔

جن کی شان، یتھی کہ إدھرتلواروں کی جھنکار ہے میدانِ دَغا گونج رہاہے ----

اُدھراشکبارآ نکھوں ہےاہیے دشمنوں کے لئے دعا، مانگ رہے ہیں۔۔۔

تو، جب وه، وریان گھروں میں محبت کی سوغات لے کر پہنچا، تو، اس کو کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ ٹھکرانے والوں نے ٹھکرایا ۔۔۔ لیکن ۔ اس ۔ "ع**ندلیب چمستانِ نبوت**" کی

> آواز، کچھالیی بھائی کہ جس کو، دیکھو۔۔۔اسی کے گُن گار ہاہے۔ سنوسنو-- کہنے والے کیا کہدرہے ہیں۔"

(ص۵- "عافق رسول" از پروفيسر محد مسعودا حد مطبوعه لا جور)

شاعرِ مشرق، ڈاکٹر محمدا قبال

حضرت مولا نا سیدسلیمان اشرف، صدر شعبهٔ علوم اسلامیه،مسلم یو نیورشی ،علی گڑھ

(متوفی ۱۳۵۸ هر۱۹۳۹ء)خلیفهٔ امام احدرضا، بریلوی کی ایک مجلس کاذکرکرتے ہوئے

ڈا کٹرسید، عابداحد علی،سابق لیکچررشعبہ عربی،مسلم یو نیورٹی،علی گڑھ کا، پتح بری بیان ہے: ''غالبًا،۱۹۳۳ء کا واقعہ ہے کہ علَّا مدا قبال مسلم یو نیورٹ میں موجود تھے۔

ایک محفل،جس میں مئیں بھی موجودتھا۔

دَوران ٌ نَفتگو،مولا نااحدرضا خاں بریلوی کا تذکرہ آ گیا۔

علَّا مهمر حوم نے مولانابر بلوی کوخراج عقیدت و خسین، پیش کرتے ہوئے کہا:

''ہندوستان کے دَورِآخر میں،ان جبیباطَبَّاع وذ ہین فقیہ، پیدا نہیں ہوا۔'' سلسلة كلام، جارى ركھتے ہوئے علاً ممرحوم نے فرمایا كه: ''میں نے ،ان کے فتا ویٰ کے مطالعہ ہے، پیرائے ، قائم کی ہے۔ اور ان کے فتاویٰ، ان کی ذہانت، فطانت، جودتِ طبع، کمالِ فُقامِت اورعلوم دیدیہ میں ہجرِعلمی کے شاہد عدل ہیں۔'' نیز ، فر مایا --- ''مولانا ، ایک دفعه ، جورائے ، قائم کر لیتے تھے اُس پرمضبوطی ہے قائم رہتے تھے۔ یقیناً، وہ اپنی رائے کا اظہار، بہت غور وفکر کے بعد کرتے تھے۔ لطذا،انہیںا پیغ شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں بھی کسی تبدیلی يا۔رجوع كى ضرورت، نہيں برطى۔ 'اليٰ آخِرِه۔ (عابداحمعلی ئیماگست ۱۹۶۸ء۔اس پورتے تریری بیان کی فوٹو کا پی ' الفت روزه' أفق' كراجي ٢٨رتا ٢٨رجنوري ١٩٤٩ء نے ، شائع كرديا ہے ) ''غالبًا، ١٩٢٩ء كا واقعه ہے ، انجمن اسلامیہ، سیالکوٹ كا سالا نہ جلسہ جس كے صدر، علاً مدا قبال تھ،اس ميں سي خوش الحان نعت خوال نے

مولا نااحد رضا، بریلوی کی ایک نظم، شروع کی ،جس کا ایک مصرع ، پیرتھا:

رضائے خدا ہے رضائے محمد (علیقہ)

نظم کے بعد،آ یا بنی صدارتی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور اِرتجالاً، ذیل کے دوشعر،ارشا دفر مایا:

تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد تعجب تو رہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد

(نوادراقبال-مرتبة:عبدالغفارشكيل ايم-اك-شائع كرده،مرسيد بك دُيوعلى گدُه)

### ابوالكلام آزاد

''مولا نااحدرضاخان، ایک سے عاشق رسول گذرے ہیں۔'' (ص١٢٧- ' تحقيقات' ازمفتی شريف الحق ،امجدی - مکتبه اَلْحَبيُب مسجدِ اعظم ،اله آباد )

## ڈاکٹر،سرضیاءالدین

ڈاکٹر،سرضیاءالدین،وائس چانسلر،سلم بونیورسٹی،ملی گڑھنے

حضرت مولاناسید سلیمان اشرف (متوفی ۱۳۵۸ هر۱۹۳۹ء) کے توسط سے، بریلی پہنچ کر

امام احدرضا سے ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۹ء اور ۱۳۳۵ھ/ ۱۹۱۷ء کے درمیان، ریاضی کے ایک پیچیدہ

مسَله میں اِستفادہ کیا۔جس کا واقعہ مشہوراورمتعدد کتبِ سوائح میں ، مذکور ہے۔

اس واقعہ کے ایک عینی شاہد، حضرت مفتی محمد عبدالباقی بُر ہان الحق، جبل بوری، رضوی (متوفی ۴۵-۱۹۸۵ه/۱۹۸۶ء) تلمیذوخلیفهٔ امام احمد رضا، اِختتام واقعہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

"بابرآ كر، دُاكثر (سرضاءالدين)صاحب نے ،سيدسليمان اشرف سےكها:

ا تناز بردست محقق عالم، اِس وقت،ان کے سِوَا،شاید ہی کوئی ہو۔

اللّٰد نے ایساعلم دیاہے کعقل، حیران ہے۔

دین، مذہبی ،اسلامی علوم کے ساتھ، ریاضی ، اقلیدس ، جَبر و مقابلہ ، توقیت

وغير با، ميں،اتنی زبر دست قابلیت اور مهارت که:

میری عقل، ریاضی کے جس مسکلے کو، ہفتوں غور وفکر کے بعد بھی جل نہ کرسکی۔

حضرت نے ، چندمن میں حل کر کے رکھ دیا۔"

(ص٥٩-١٠- اكرام إمام احدرضا مطبوعة: لا بور ١٩٨١ء)

ڈاکٹرسرضیاءالدین کے تأثرات کا ایک حصہ، حضرت مولا ناسید محمد محدِّث انثر فی ، کچھوچھوی (متو فی ۱۳۸۱ھ/۱۹۲۱ء) تلمیذ وخلیفهٔ امام احمد رضا، بریلوی،اس طرح، بیان فرماتے ہیں:

یں ۱۸ انظرہ ۱۹۹۷ سیدوسیفہ ہا ہور مدر ہوں ہوں ہوں ہوں ہور است ہموجود ہے۔ ''اپنے ملک میں معقولات کا ، جب اتنابر الر کسپرٹ ،موجود ہے۔

ا ہے ملک یں، حولات ہ، جب تنابرار پرت، ورور تو ہم نے، یورپ جا کر جو کچھ سیکھا، وقت، ضا کع کیا۔''

· (خطبهٔ صدارت، بوم رضا\_ 9 سااهنا گپورازمولاناسيد محد ، محدِّ ث کچموچيوي، ما بهنامه تجليات نا گپور ١٩٦٧ء)

انھیں تأثرات کے ضمن میں حضرت مولانا ظفر الدین، رضوی عظیم آبادی

(متوفی ۱۳۸۲ه/۱۹۹۶ء) تلمیذوخلیفهٔ امام احدرضا، بریلوی تحریفر ماتے ہیں:

'' میں، سُنا کرتا تھا کہ علم لڈنی بھی کوئی شے ہے۔ آج، آ کھ سے دیکھ لیا۔ '' میں، سُنا کرتا تھا کہ علم لڈنی بھی کوئی شے ہے۔ آج، آ کھ سے دیکھ لیا۔

میں تو،اس مسکلہ کے ل کے لئے جرمنی جانا جا ہتا تھا۔

اتفاقاً ، ہمارے دینیات کے پروفیسر ،سیدسلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمادی ، اور میں ، یہاں ، حاضر ہوگیا۔
یوں ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اِس مسئلہ کو ، کتاب میں دیکھر ہے تھے۔'
(ص۱۵۳۔ حیات اعلی حضرت ۔ ازمولا ناظفرالدین ، رضوی ، ۔ سابق پر نیل شمس الہدی ، پیننہ)
'' وائس چانسلر صاحب ، بصد فرحت و مسرت ، واپس تشریف لے گئے۔
اعلیٰ حضرت کی صحبت کا ، اِس قدرا اُر ہوا کہ:
داڑھی رکھ لی ۔ اور نماز روز ہ کے بیا بند ہو گئے۔'
(ص۲۶۔ یا واعلیٰ حضرت ۔ ازمولا ناعبدائیم شرف ، قادری ، مکتبہ قادریہ۔ لاہور)

## علّاً مه علاءُ الدين ،صديقي

چیئرمین آف اسلامی مشاورتی کونسل (پاکستان) سابق وائس چانسلر، کراچی یونیورسٹی۔کراچی۔ دور کی فررول کوگرایا چار ہاتھا

اُس وقت، مولا ناالشَّا ه احمد رضا قادری عَلَیْهِ الرَّحُمَة آگے بڑھے۔ اور انھوں نے دین کی قدروں کو، ان کے چھے مقام پر، ثبات بخشا۔ اور اعلیٰ حضرت، فاضلِ بریلوی عَلیّهِ الرَّحُمَة '' امام ابلِ سقّت' تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو، فاضلِ بریلوی کی زندگی کو، مُشعلِ راہ بنانا چاہیے۔'' (ص ۱ے مقالات یوم رضا حصد دم مطبوع لا ہور۔ ۱۹۲۸ء)

# مفتی، انتظام الله، شها بی ، اکبرآبا دی

'' حضرت مولا نااحمد رضا خاں مرحوم ،اس عہد کے چوٹی کے عالم تھے۔ جُو ئیاتِ فقہ میں پیرِطُو لی رکھتے تھے۔ قاموسُ الکتب ،اُردو، جوڈا کٹرمولوی عبدالحق صاحہ کی نگرانی میں مرقب کی گئی ہے ،اس میں ،مولا نا کی کتب کا ذکر کیااوراس پرنوٹ بھی لکھے۔ ترجمۂ کلام مجیداور فتاوی رضویہ وغیرہ کا مطالعہ کرچکا ہوں ۔مولا نا کا نعتیہ کلام ، پُر اثر ہے

ربمه ما البیداور ماون و دیویره ما صاحبه رچی اون و دما ما معیدما ابره رج میرے دوست، ڈاکٹر سراج الحق، پی ایج ، ڈی تو مولا ناکے کلام کے گرویدہ ہیں۔ اور مولا ناکوعاشقِ رسول سے خطاب کرتے ہیں۔مولا ناکی دینی معلومات پر گہری نظر تھی۔

(ص٠٤-مقالات يوم رضا، دوم مطبوعه لا مور)

## ڈاکٹر حبیب الرحمٰن ، برق ، لُدھیانوی

ایم، اے، پی، ایچ، ڈی۔ فاضلِ فرنگی محل، لکھنؤ، ودار العلوم دیوبند و جامعه از ہر، مصر۔ ''مولانا احمد رضاضا اس، بریلوی، عاشقِ رسول اور مر دِمجاہد تھے۔ وقت آیا، تو بتاوس گا کہ وہ کیا تھے؟ (ص۳۰ تذکرہ کا کام اللہ اللہ سقت ۔ ازمولا ناشرف قادری مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۷۲ء)

### <u>ڈاکٹر سیدعبراللہ</u>

سابق چيئرمين دائرةُ المعارفِ الاسلاميه، پنجاب يونيورستي، لاهور

#### ''عالم اپن قوم کاذبن اوراس کی زبان ہوتاہے۔

اوروه عالم، جس کی فکر ونظر کامحور، قر آنِ کریم اور حدیثِ نبوی ہو وہ، ترجمانِ علم وحکمت ، نقیبِ حق وصدافت اور حسنِ انسانیت ہوتا ہے۔ اگر، میں، پیکہوں کہ حضرت مولا نامفتی شاہ احدرضا خاں بریلوی بھی

ه وبین بیمه دین تھے،تو مبالغه نه ہوگا، بلکهاعتراف هیقت ہوگا۔ ایسے ہی عالم دین تھے،تو مبالغه نه ہوگا، بلکهاعتراف هیقت ہوگا۔

وہ، بلاشُہہ، جیدعالم، متبحر حکیم،عبقری فقیہ، صاحبِ نظر مفسرِ قر آن،عظیم محدِّ ث اور تیحر بیان خطیب تھے،لیکن،ان تمام درجاتِ رفیعہ ہے بھی بلندتر،ان کاایک درجہ ہے

#### اوروہ ہے عاشقِ رسول کا۔

یے عشقِ رسول ہی کافیضان تھا کہان کے دل میں سوز وگداز ،ان کی نظر میں حیا ،ان کی عقل میں سلامتی ان کے اِجتہاد میں ثقامت و اِصابت ،ان کی زبان میں تا ثیراوران کی شخصیت میں ،اثر ونفوذ تھا۔

#### وہ جو کہتے تھے، کرتے تھے اور جو کرتے تھے

#### أس میں عشقِ رسول کی جھلکیاں، صاف،نظر آتیں۔

یہ عشقِ رسول ہی تھا،جس نے ،اضیں ،سُنَّتِ حَسنہ کے اِحیامیں ،عمر بھر،سرگر مِعمل رکھا۔ حضرت شاہ امام احمد رضا صاحب، اُن اہلِ علم وعرفان میں سے ہیں جن کی طلب وآرز ومیں ، زندگی کو ،صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور عمر ما در کعبہ و بُت خانہ می نالد حیات تازیز م عشق یک دانائے راز آید بروں تازیز م عشق یک دانائے راز آید بروں

را كر فر مان في بورى صدر شعبة أردو، كراچى يونيورستى صدر شعبة أردو، كراچى يونيورستى

' <sup>د</sup>عکماے دین میں نعت نگار کی حیثیت سے ،سب سے متاز نام

مولا نااحدرضاخاں بریلوی کا ہے۔

مولا نااحدرضاخان ١٨٥٦ءمطابق٢٢١ه ميں پيدا ہوئے۔

اور ۱۹۲۱ءمطابق ۴۳۰ اه میں وفات پائی۔

اِس لحاظ ہے، وہ مولا نا حاتی، مولا ناشکی ، امیر مینائی اور اکبرالہ آبادی وغیرہ کے ہم عصروں

میں تھے۔ —ان کی شاعری کامحور ، آل حضرت آلیہ کی زندگی وسیرت تھی۔ ۔

مولانا،صاحبِ شریعت بھی تھےاورصاحبِ طریقت بھی \_\_\_\_

صرف،نعت وسلام اورمنقبت کہتے تھے اور بڑی در دمندی ودل سوزی کے ساتھ کہتے تھے۔

سادہ و بے تکلف زبان اور برجستہ وشگفتہ بیان ،ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کے نعتیہ اشعارا ورسلام ،سیرت کے جلسوں میں

عام طور يرير شف اورسُخ جاتے ہيں۔ان كاسلام:

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام معمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

بہت مقبول ہوا۔ایک نعت بھی ،جس کامطلع ،یہ ہے:

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ' دنہیں' سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا خاصی شہرت رکھتی ہے۔

مولا نااحدرضا، بریلوی کا دیوان' حدایق بخشش' شائع ہو چکاہے۔'' (ص۸۶۸۔اردوکی **نعتیہ شاعری۔**از ڈاکٹر فرمان، فتح پوری۔مطبوعہ لاہور)

مؤرخ لأهور

'' آپ(امام احمد رضا) اپنے عہد کے زبر دست عالم ،اس صدی کے مجدِّد ہیں۔ فقہ میں تو آپ کو ایک منفر د مقام ، حاصل تھا اور اس قد رفقہی رسائل کھے کہ

تھیہ یں و ہ پ و ہ یک سر دمل ہے ، ماس تھا در ہ ن مدر ہی رمیان سے د ان علمی کارناموں کی وجہ ہے آپ،آ سانِ علم وضل کے آفتاب کی حیثیت سے جلوہ گرر ہیں گے۔ میں سے مقرب السامات : السامات : السامات اللہ میں میں میں میں اللہ کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

آپ ایک متبحر عالم، ملند پاپی فقیه ہونے کے علاوہ، بہترین نعت گوبھی تھے۔

آپ کی نعتیہ شاعری میں ایک خاص بات ہے اور وہ بیہ ہے کہ: آپ نے اِس صنف کی شاعری میں عشق رسول کی نمایاں جھلک اور رسولِ اکرم ایسیہ کی ذات با برکات سے اپنی انتہائی عقیدت و اِرادت دکھائی ہے۔'' (ص۲-۵-امام الملِ سنت کا، لاہور پر فیضان - ماہنامہ''عرفات' لاہور ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۵ء)

# پروفیسرسلیم چشتی

''مولا نااحمد رضا خاں ، بریلوی نے ، سرکارِ اَبدقرار ، زُبدهٔ کا ئنات ، فخرِ موجودات ، حضرت محمد صطفیٰ علیقی کی بارگاہ میں جومنظوم سلام پیش کیا ہے ، اُسے ، یقیناً ، شرف قبولیت ، حاصل ہو گیا۔ کیوں کہ ہندویا ک میں شاید ہی کوئی عاشقِ رسول ،ایسا ہو

جس نے اس کے دوچار شعر، حفظ نہ کر لیے ہول'۔ (ص ا۳۔'' ندائے حق''۔ جو نپور)

لکهنؤ و کراچی

<u>نیاز فتحوری</u>

''شعر و ادب، میرا خاص موضوع اور فن ہے۔ میں نے مولانا بریلوی کا نعتیہ کلام پالاستیعاب پڑھاہے۔ان کے کلام سے پہلاتا کُر جو پڑھنے والوں پر قائم ہوتا ہے وہ،مولانا کی بے پناہ وابستگی رسولِ عربی ہے۔ان کے کلام سےان کے بے کراں علم کے اظہار کے ساتھ،ان کے اَفکار کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

مولا نا کے بعض اشعار میں نعتِ مصطفوی میں اپنی إنفر ادیت کا دعویٰ بھی ملتاہے۔ جو،ان کے کلام کی خصوصیات سے ناوا قف حضرات کو، شاعرانہ تعلّی معلوم ہوتا ہے۔ گر، حقیقت بیہے کیمولا نا کے فرمودات، بالکل ، جق ہیں۔

### مولا نامجر جعفرشاه، پھُلواروی

''وہ (مولا نااحمد رضا، بریکوی)علوم اسلامید، تفسیر، حدیث، فقد پر عبور رکھتے تھے۔ منطق، فلسفہ اور ریاضی میں بھی کمال، حاصل تھا۔ عشقِ رسول کے ساتھ، ادبِ رسول میں اتنے سرشار تھے کہ ذرا بھی بےاد بی، برداشت نہ تھی۔'' (ص۵۵۔ خی**ابانِ رضا** طبح اول ۱۹۸۲ء عظیم پبلی کیشنز، لاہور)

## ڈ اکٹر ابوالگیث ،صدیقی

''میں، جناب رضا ہریلوی کی دینی خدمات کا مداح اور معترف ہوں۔ اوران کو،اسلام کے مجاہدین ومبلغین کی صفِ اول میں شامل سمجھتا ہوں۔ عشقِ رسول کا جذبہ، ان کی نثر اورنظم میں ہر جگہ، موجود ہے اور چوں کہ اس کی بنیاد جذبے کی صدافت اور موضوع کی لطافت پرہے، اِس لئے اس کا اثر آفریں ہونا، قدرتی امرہے۔'' (صے سے۔''خیابانِ رضا''۔مطبوعہ:لا ہور)

بروفيسرمجدابوب،قادري

''مولا نا احمد رضا بریلوی بن مولا نانقی علی خاں ، ساکن ، بریلی (روہیل کھنڈ۔ انڈیا) نامور عالم ، کثیرالتصانیف ،مقبول مترجم قرآن اورمشہور فقیہ تھے۔

مولا نابریلوی ، فکری اعتبار سے مولا نافصلِ حق خیر آبادی ، مولا نامحبوب علی ، دہلوی اور مولا نافصلِ رسول ، ہدایونی سے تعلق رکھتے تھے۔

اول الذكر، دوحضرات تو، خانوادهٔ ولی الله کے نامورار کان بیں۔

مولا نافعل رسول، بدایونی نے ،عکما نے فرنگی محل ( لکھنو) سے استفاضہ کیا ہے۔ مولا نابریلوی ،شعروشاعری کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔

ان کی بعض نعتیں ،تو بڑی پیاری ہیں۔''

(٩٠-١٩- "خيابان رضاً" مطبوعة: لا مور)

را كرا شنياق حسين ، قريشي سابق وائس چانسلر، كراچى يونيورستى

''علومِ دینیه میں، انھیں، جو دسترس، حاصل تھی، وہ فی زمانہ، فقیدُ المثال تھی۔ دوسرے علوم میں بھی، پدِ طولی، حاصل تھا۔ ان کا دل، چوں کہ عشقِ نبوی میں کباب تھا،اس لئے نعت میں خلوص اورسوز ہے۔

ان کا دل، چوں کہ عنی نبوی میں کہا ہے تھا، اس سے بعث میں صنوس اور سوڑ ہے۔ جو بغیر ممیق جذبات کے، پیدانہیں ہوتا۔(ص۴۶۔خیابانِ رضا۔مطبوعہ:لاہور)

وائس چانسلر، کراچی یونیورسٹی

<u>ڈاکٹرنمیل جالبی</u>

''مولا ناشاہ احمد رضاخاں بریلوی، چود ہویں صدی ہجری کے بلند پایے فقیہ متبحر عالم، بہترین نعت گو، صاحب شریعت وصاحبِ طریقہ، بزرگ تھے۔ ان کا امتیازی وصف، جود وسرے تمام فضائل و کمالات سے بڑھ کرہے وہ ہے: عشقِ رسول فیصلے۔

ان کی تصنیفات و تالیفات میں، جو چیز، سب سے نمایاں ہے، وہ، یہی حُبِّ رسول ہے۔'' (صے ۲۷۔معارف رضا، جلد چہارم، مطبوعہ: کراچی)

شیخ امتیازعلی وائس چانسلر، پنجاب یونیورسٹی، لاهور

'' حضرت مولا نااحمد رضا، بریلوی اپنے عہد کے جید عالم ،مقبول نعت گواور صد ہادینی وعلمی کتب ورسائل کے مصنف تھے۔ دینی علوم ،خصوصاً ،فقہ وحدیث پرموصوف کی نظر بڑی وسیع اور گہری تھی فقہی مسائل میں'' **فاوی رضویہ**'ان کا بہت اہم علمی کارنامہ ہے۔ مولا نا بریلوی کی فقہی بصیرت اور اعلیٰ اجتہادی صلاحیت کوخراج تحسین ادا کرتے ہوئے علاً مدا قبال نے ، بجافر مایا تھا:

> '' ہندوستان میں اِس دَ وراخیر میں ،ان جبیباذ ہین وطبَّاع ،بمشکل ہی ملے گا۔'' --(صہم۔خیابانِ رضا۔مطبوعہ:لاہور)

بروفيسركر" ارسين وائس چانسلر، بلوچستان يونيورسٹى

ومیں،ان کی شخصیت ہے، اِس وجہ سے متأثر ہوں کہ:

انھوں نے علم وعمل میں عشق رسول کو، وہ مرکزی مقام دیا ہے

جس کے بغیر، تمام دین، ایک جسد بروح ہے۔' (خیابان رضا مطبوعہ لاہور)

### احسان دانش

"مولانا احدرضا خال بريلوى، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلِيْهِ، اللهِ عِلَيْهِ،

ان کے خاندان سے شعروادباورخصوصاً نعت گوئی نے ،راہیں پائی ہیں۔ حسن و اخال کا دیوان''ثمر ہو فواجہ و''میسر سکنٹ خان میں موجود سیر

حسن رضاخال کادیوان' ثمر ہ فصاحت' میرے کتب خانہ میں موجود ہے جو، اَب کہیں نہیں ہے۔

مولا نااحدرضاخان، نعت کے میدان میں، نا قابلِ فراموش شخصیت ہیں۔''

(ص ۴۱ \_ خيابان رضام مطبوعه: لا مور)

#### احمدنديم، قاسمي

د مئیں ،اخیں،صرف، بہ حیثیت نعت گو، جا نتا ہوں اور میر اانداز ہ ہے کہ: تاہیب

نعت گوئی میں ان کا مرتبہ، دیگر نعت نویسوں کے مقابلہ میں، آل حضرت آلیستی کے ساتھ مرحوم کی بے پناہ اور بے کنار عقیدت ومحبت کی برکت سے، منفر دہوجا تاہے۔''

(ص٢٦- خيابان رضا مطبوعه: لا مور)

بروفيسر محمط المرفاروقي صدر شعبة أردو، پشاور يونيورستى

''اعلیٰ حضرت،عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔

اور یہی جذبہ، اُن کی نعت گوئی کی ،سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ صہ

اِس کے ان کے اشعار میں 'ازول خیز وبرول ریز دُ' کا میچ عکس ،نظر آتا ہے۔

(ص٩٦- خيابان رضا مطبوعه: لا مور)

لاهور

نقَّاشِ فطرت،میاں ایم اسلم

' معجدٌ دِاسلام، سيدنا حضرت امام احمد رضا بريلوى عَلَيْهِ الرَّحُمَة، شريعت اورطريقت ميں ايک بہت بلندمقام رکھتے تھے اور امام وقت، مانے جاتے تھے'' میں ایک بہت بلندمقام رکھتے تھے اور امام وقت، مانے جاتے تھے'' (ص ٤٧- خيابان رضا مطوعہ: لاہور)

<u>ڈاکٹرعبادت، بریلوی</u>

کراچی

''مولا نااحمد رضاخاں صاحب، بہت بڑے عالم وین،مفکرِ اسلام اور عاشقِ رسول تھے۔ ان کا نام،عکما ہے اسلام کی تاریخ میں، ہمیشہ، زندہ رہے گا۔

> انھُوں نے اپنی تصانف سے علوم اسلامی میں گراں قدراضا فہ کیا ہے۔'' (ص2/ کے خیابان رضا مطبوعہ: لاہور)

> > سيدشانُ الحق حقي

کراچی

''میرے نزدیک ،مولا نا کا نعتیہ کلام ،اد بی تقید ہے مُرِر اہے۔

اس پرکسی ادبی تنقید کی ضرورت نہیں۔ان کی مقبولیت اور دل پذیری ہی ،اس کا سب سے بڑاا د نی کمال اورمولا نا کے مرتبے پر ، دال ہے۔' (ص۲۲۔خ<mark>یابان رضا</mark>۔مطبوعہ:لاہور)

<u>پروفیسرسید شخی احمد، ہاشمی</u>

'' مولا نااحدرضاخاں رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ علم وضل، زُهدوتقویٰ اورعشقِ رسول (عَلَيْكَةُ ) کے لخاط سے اپنے مُعاصرین میں اپنی الگ حیثیت سے متاز ہیں۔

ان کی بے شار کتب ورسائل، جن کی تعدادایک ہزار سے متجاوز بتائی جاتی ہے ان کے علم فضل برگواہ ہیں۔

ان کے حالاتِ زندگی ،ان کے زُمدوتفو کی پر ،شامد ہیں۔

اوران کے اشعار ،عشقِ رسول قابلتہ سے بھر پور۔

ان کی شخصیت نے ،اپنے زمانے کو بہت متأثر کیا۔' (ص٧٤ دخیابان رضار مطبوعہ: لا ہور)

و اکثر غلام مصطفی خال صدر شعبهٔ اُردو، سنده یونیورسٹی، کراچی دومنیقت بیہے کہ صرت شاہ احمد سعید، دہلوی رَحُمهٔ اللهِ عَلَیْهِ (م ۱۲۷ه) کے بعد حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب عَلیّهِ الرَّحُمهٔ نے اپنی کتابوں اور تقریروں میں عشق رسول (علیہ کے ) ہی کو، اپنامرکزی موضوع بنایا۔

اور اس موقف ہے، ذرا بھی ہنا، گوارا بہیں کیا۔

اور میرا خیال ہے کہ مولانا احمد رضا خال صاحب، غالبًا، واحد عالم دین ہیں اور میرا خیال ہے کہ مولانا احمد رضا خال صاحب، غالبًا، واحد عالم دین ہیں۔

جضوں نے، اُردو نظم ونٹر، دونوں میں اُردو کے بے شار محاورات، استعال کے ہیں۔

اورا پنی علیت سے اُردوشاعری میں چارچا ندلگادیے ہیں۔ وہ عشق رسول (علیلہ) ہی کو اصل تصوف سمجھتے تھے۔ ایک جگہ کہتے ہیں:

راہِ عرفال کے جوہم، نادیدہ رو، محرم نہیں مصطفیٰ ہیں مسندِ ارشاد پر، کی هم نہیں (خیابانِ رضا۔ مطبوعہ: لاہور)

کراچی

ڪيم ،محرسعيد ، د بلوي

اگر،ایک طرف،ان کے فتاویٰ نے

''مولا نا احدرضا خاں، بریلوی، دینی علوم میں ایک انفرادی اور جامع حیثیت کے مالک تھے۔وہ،فقیہ بھی تھے،عالم بھی اور شاعر بھی۔

ان کی تصنیفات کی تعداد، ایک اندازہ کے مطابق، آٹھ سوکے لگ بھگ ہے۔
انھوں نے، دین کے جس شعبے اور علم فن کے جس گوشے پرقلم اٹھایا
اُس میں ان کی ایک انفرادی شان، نمایاں، نظر آتی ہے۔
اگر چہ، انھوں نے، براور است، سیاست میں حصر نہیں لیا
لیکن، جہاں کہیں، انھوں نے سیاسی تحریکات کو مذہب سے متصادم پایا
وہاں، اس کے خلاف، بے باکانہ کمی جہاد کیا۔
مولانا، شریعت وطریقت، دونوں کے رُموز ہے آگاہ تھے۔

عرب وعجم میں ان کی دینی وعلمی بصیرت کی دھا ک بٹھادی تھی تو دوسری طرف،عشقِ رسول نے ،ان کی نعتیہ شاعری کو ،فکروفن کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔'' (ص۹۴۔خ**یابانِ رضّا**۔مطبوعہ:لاہور)

فاضل بریلوی کے فآوی کی خصوصیت، پیہے کہ:

وہ، احکام کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے سائنس اور طِبْ کے تمام وسائل سے کام لیتے ہیں اور اس حقیقت سے اچھی طرح ، باخبر ہیں اگہ:

لفظ کی معنویت کی تحقیق کے لئے کن علمی مصادر کی طرف، رجوع کرنا چاہیے۔
اس لئے ان کے فناوئ میں بہت سے علوم کے زِکات ملتے ہیں۔
گر، طِبْ اوراس کے دیگر شعبے، مثلاً: کیمیا اور علم الاحجار کو تقدم ، حاصل ہے۔
اور جس ؤسعت کے ساتھ ، اس علم کے حوالے ، ان کے یہاں ملتے ہیں
ان سے ، ان کی وِقَّتِ نظر اور طبی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔
وہ ، اپنی تحریروں میں ، صرف مفتی نہیں ، بلکہ محقق طبیب بھی معلوم ہوتے ہیں۔

ان کے حقیقی اسلوب و معیار سے، دین وطب کے باہمی تعلق کی بھی ، بخو بی، وضاحت ہوجاتی ہے'' (ص ۱۰۰ سال نامہ معارف رضا۔ ثارہ نہم ۔ مطبوعہ: کراچی )

لأهور

ميان،محرشفيغ(م،ش)

اعلیٰ حضرت نے ،عشق رسول کی عوامی تحریک ، جاری فر ماکر طول وعرضِ ہند میں جس طرح ،مسلمانوں کے سینے میں ، شپ رسول کی جوت جگائی اس کے نتائج ، ہمارے سامنے ہیں۔ (ص۹۵۔خیابانِ رضاہ مطبوعہ: لاہور)

کراچی

<u>سیدالطاف، بریلوی</u>

''اعلیٰ حضرت کو،انگریزوں ہے اِس قدرنفرت تھی کہ: انھوں نے،تمام عمر،لفافے پر،ڈاک کا ٹکٹ اُلٹالگایا۔ لیمنی، تاج والاحصہ، پنچے کی طرف رکھا۔'' (ص۱۲۰۔خیابانِ رضا۔مطبوعہ:لاہور )

حفيظ، حالندهري

''ان کے قلم سے چند آبیاتِ نعت نے میرے قلب میں محبتِ حضور کی روشی میں تو ان کے قلم سے چند آبیاتِ نعت نے میرے قلب میں محبتِ حضور کی روشی میں تو انائی بخشی سمیں، اُن کو، عُشَاقِ رسول اَلْقِیْنَا کے دُمرے میں، صفحہ اول پر، دیکھا ہوں۔''
(ص۱۲ دخیابانِ رضا مطبوعہ: لاہور)

کراچی

رئیس،ام<u>روہوی</u>

· ان جبيها عاشقِ رسول ، نعت گو، منقبت سرا ، محدّث ، عالم ، مصنف

اور فقیہ وشارحِ قرآن مجید، کہاں پیدا ہوتاہے؟

ان کی تصانیف نثر اوران کی شاعری، کیف وسُر ورسے لبریز ہے۔

جس سے عجیب طرح کا انشراح صدر ہوتا ہے۔روح پر ،اہنزازی کیفیت ،طاری ہوجاتی ہے۔ وہ ،ایک صُوفی باصفااور عالم جلیل تھے۔

اليي كم ياب شخصيتين، تاريخ ساز بھي ہوتي ہيں، عهد آ فريں بھي۔''

(ص٦٥ ـ خيابان رضا مطبوعه: لا مور)

لاهور

نعيم صديقي

'' ''مولا نا کی جونعتیں پڑھنے، یا سننے میں آئی ہیں،ان میں خصوصی طور پر لِلْھِیت کی روح، کارفر ما ہے۔ زبان پر قدرت ہے، ان کا تخیل ،نٹی نئی کوئیلیں نکالتا ہے۔ اورتشبیہات وتلمیحات سے،وہ خوب کام لیتے ہیں۔'' (ص۱۱ا۔خیابانِ رضا۔مطبوعہ:لاہور)

## بروفيسر مختارالدين احمه

ڈین فیکلٹی آف آرٹس، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

'' آپكى ذات الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ كَى زَنْدُهُ تَصُورَتُهِي \_

اللَّد ورسول ہے محبت کرنے والے کوا پناعزیز سمجھتے اوراللّٰدورسول کے رشمن کوا پنادشمن سمجھتے ۔

اپنے مخالف ہے بھی ، کج خلقی ہے پیش نہ آتے۔

تبھی، دیثمن سے تخت کلامی نہ فر مائی ، بلکہ جلم سے کا م لیا۔ کیکن، دین کے دشمن ہے بھی، نرمی، نہ برتی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ، ہر گوشہ ، اتّباعِ سُدّت کے انوار سے منور ہے۔

آب ني بعض مُر دهستُنو ل كوزنده كيا-" (ص٣٥٥-١٥م احدرضا نمبر 'الميز ان" بمبئ-١٩٧١ء)

# <u>بروفيسرعبدالشكورشاد</u>

كابل يونيورستى، افغانستان

''عموماً، پٹھان (جنھیں ،ہم ،پشتون کہتے ہیں ) اور خاص کر، اشرف البلاد، قندھار کے رہنے والے ،اس بات پر بہت ہی خوش ہیں کہ:

علَّا مەضياءالدىن احمد رضاخال، برىچى جىسى علمى ہستى ،ان سے قومىت

اورخاندان کی تاریخی حیثیت ہے، وطنیت کارابطہ رکھتی ہے۔

اس بریجی خاندان اور بالخصوص علَّامهُ موصوف کی تحقیقی کاوشیں، اِس قابل ہیں کہ:

تاریخ ثقافتِ اسلامیهٔ هندویاک میں بالنفصیل، ثبت ہوں۔

اورتاریج علم وفرہنگِ اَ فاغِنہ وآ ریا نہ دائر ۃ المعارف کولا زم ہے کہ:

ان کےاسمِ گرامی کو،ساری مؤلّفات کےساتھ،اینے اوراق میں محفوط کرلے۔''

(١٠/صفر ٩١ هـ - ص٣٣ - پيغامات يوم رضا مطبوعه: لا هور)

#### سيدأ وصاف على

همدرد یونیورسٹی، نئی دهلی

''مولا نااحمد رضا خال بریلوی کی رحلت کو، کم وبیش، نصف صدی سے زیادہ عرصہ گذرا— افسوس ہے کہاس قلیل مدت میں ہم نے ،ایسے با کمال عالم اور بے مثل شخصیت کو ، بھلا دیا۔

اس کی سب سے بڑی وجہ، غالبًا، أن کی راسخ الاعتقادی ہے۔

جس کے آگے ، کسی مخالف کے افکار کا چراغ ، نہ جل سکا۔''

(ص٣٠-١٥ م احدرضانمبره ما بهنامه الميز ان بمبئي ٢- ١٩٤١)

يروفيسرع بزاحمه

ہل یو نیورسٹی ،انگلینڈ

''اعلیٰ حضرت ،مولا نااحدرضاخاں ، بریلوی کی تصانیف کے کمالات علمیہ

اور خدماتِ دینیه پر تحقیقات کی حوصله افزائی کرنا، اوراس ہے عوام وخواص کو صیح طور بر متعارف کرانا،صرف اہلِ سدَّت و جماعت ہی کی خدمت کرنا نہیں، بلکہ اصل میں آ قائے نامدار،حضرت محم<sup>صطف</sup>ی حلیقہ کے لائے ہوئے سیح وین کی اشاعت کرنا اور حضرت امام اعظم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَ مَدْهِب كَي نما تندكي كرنا ہے۔'' (ص۲۲۲، تيمره - فاضل بريلوى إعكما يجازى نظريس - از بروفيسرمسعودا حمد مطبوعه: الاجور)

حافظمظهرالدين

راولپنڈی ''اعلیٰ حضرت کے نغموں سے عشق ومستی کا جہان ،آ با د ہے۔ دلوں کونٹی زندگی مل رہی ہے۔ عشق کوفروغ ،حاصل ہور ہاہےاورمحبت ،زمز مہخواں بن کر ، رُوحوں کو،سوز آشنا بنار ہی ہے۔'' (ص٩٦٠ ـ بيغامات يوم رضا مطبوعة: لا مور)

ماهرالقادري ایڈیٹرماہنامہ "فاران"کراچی

"مولانا احدرضا، بریلوی مرحوم ، دین علوم کے جامع تھے۔ یہاں تک کدریاضی میں بھی دستگاہ رکھتے تھے۔ دینی علم وفضل کے ساتھ، شیوہ بیان شاعر بھی تھے۔

اوران کو بیرسعادت ،حاصل ہوئی کہ:

مجازى راویخن سے ہك كر،صرف نعت رسول كوا بيخ افكار كاموضوع بنايا۔ مولا نااحمد رضاخاں کے جھوٹے بھائی ہمولا ناحسن رضاخاں ، بڑے خوش گوشاع تھے۔

اورمرزاداغ سےنسبت تلمذر کھتے تھے۔

مولا نااحد رضاخان كى نعتيه غزل كا، يمطلع:

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن، اے بہار! پھرتے ہیں

جہاں،استاذ داغ کو،حسن بریلوی نےسُنایا

تو، داغ نے، بہت تعریف کی اور فر مایا' مولوی ہوکر، ایسے شعر کہتا ہے۔''

(ص۲۷ ميم ستبر١٩٤١ء ما منامه، فاران، كرايي)

<u>ڈاکٹر کیل الرحمٰن اعظمی</u> صدر شعبهٔ اردو، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

"حضرت مولا نااحررضاخال بریلوی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كِنامِ نامی سے بچپن، ہی سے واقفیت مے آپ کے علم فضل، تقوی وتقدس، جمیتِ دینی اور حرارتِ ایمانی کاذکر، اکثر این بررگول سے سُنا۔

فقیہِ اسلام اور مترجم قرآن کی حیثیت سے، حضرت کو، جومقام ومرتبہ، حاصل ہے

اس کا اعتراف، تمام اہلِ نظرنے کیا ہے۔ آپ کے کلام میں جووالہانہ سرشاری، سپر دگی اور سوز وگداز کی جو کیفیت ملتی ہے

ا پ میں اور انہاں ہور انہاں ہیں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ،اُردونعت گوشعرامیں اپنی مثال آپ ہے۔

آپ کی نظموں اورغز لوں کا ایک ایک حرف عشقِ رسول میں ڈوباہوا ہے۔

لیکن، ہرجگہ،شری حُد ود کالحاظ رکھا گیا ہے۔ ۔

نعتیہ شاعری، بڑی نزاکت اور ذمہ داری کا، کام ہے۔

ا کثرشُع اسے،اس راہ میں لغزش ہوجاتی ہے۔'' (ڈاکٹرصاحب کا کمتوب، بنام کیم محمد موسیٰ امرتسری،لاہور)

مولانا محد كرم، از بري مديرِ ماهنامه "ضيائے حرم" لاهور

''اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام اہلِ سنَّت ، مولاً نااحمد رضاخاں بریلوی عَلَیْهِ الرَّحُمَة کی زندگی کے بید چندسال، جس کا گوشہ گوشہ علم عمل کے نور سے منور ہے

جس كالمحه لمحه، ذكر خدااوريا دِصطفیٰ کے معمور ہے۔....

جو پھیلا ،تو کا ئنات کی بہنا ئیوں کوشرمسار کرتا گیااور جوسمٹا ،توعشق بن کررہ گیا۔

يهي آپ کاايمان تِھا کہ:

جب،عشقِ حبیبِ کبریاتاتھ جانِ ایمان وروحِ دین ہے تو اس کی اشاعت میں آپ نے اپنی ساری عمر ،صُر ف کر دی۔

توال فاساعت یں اپ ہے اپن ساری مر، سرف مردی۔ اسی کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں اور قابلیتیں ، وقف کردیں۔''

· برص ۳۲ مقالات يوم رضا، حصد دم مطبوعه: لا بور)

<u>رُ اکٹر سلام سند بلوی</u> صدر شعبهٔ اُردو، گورکھپور یونیورسٹی

حضرت امام احد رضانے اپنی نعت میں خلوص کی مہک بھر دی ہے۔ بی خلوص ،ان کے ذاتی تجربہ پرمبنی ہے۔انھوں نے ، ہرنفس میں بوئے محمد کومحسوس کیا ہے۔ اوراسی کی موجیس، ہم کو،ان کی شاعری میں رقصال، نظر آتی ہیں۔' (ص(۲۲۳۔امام احمد رضا نمبر۔ماہنامہ المیز ان۔ بمبئی۔۲۹۷ء) جہاں تک،امام احمد رضا کی شاعری کا تعلق ہے، وہ،رسی اور روایتی نہیں ہے۔ آپ کو، فدہب سے زبر دست علاقہ تھا۔ آپ کو ہزرگانِ دین سے عقیدت تھی۔

آپ، دُبِّ رسول میں غرق تھے، اِس لئے آپ کی ندہبی شاعری میں صدافت، موجود ہے۔ اپنے میں میں میں میں میں ایند

آپ کی شخصیت اور شاعری میں فاصلہ نہیں ہے۔

بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کی شاعری ہے اور آپ کی شاعری، آپ کی شخصیت ہے۔ شخصیت اور شاعری میں اِس قدر گہری ہم آ ہنگی، اُر دو کے چند ہی شُعَر اکے یہاں ملے گی۔'' (ص۲۲۷۔ امام احمد رضانمبر۔ ماہنامہ المیز ان جمبئ۔ ۲۵۱ء)

### حافظ بشيراحمه، غازي آبادي

ایک عام غلطفہی، یہ ہے کہ حضرت فاضلِ ہریلوی نے

نعتِ رسولِ مقبول میں شریعت کی اِحتیاط کو ہلجو ظنہیں رکھا۔ میانہ نافنجی میں حسر ساجہ اکتر سیست سریجھ تبعلقہ منہد

یہ سراسر،غلط فہمی ہے،جس کا حقائق سے، دور کا بھی تعلق نہیں۔ فغر سے میں اور اور کا بھی تعلق نہیں۔

ہم،اس غلوبہی کی اصلاح کے لئے آپ کی ایک نعت بقل کرتے ہیں۔فرماتے ہیں:

کہ لے گی سب کچھ،ان کے ثناخوال کی خامشی چُپ ہور ہاہوں کہ ہے، میں، کیا کیا کہوں تجھے لیکن، رضا نے ختم سخن اس یہ کردیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے

''بعداز خدابزرگ توئی قصه مختفر'' کی بکسی قصیح و بلیغ تا ئیدہے۔

جتنى بار پڑھيے كه ' خالق كابنده ،خلق كا آقا كهوں تخفيے'

ول، ايماني كيفيت برشار موتا چلا جائے گا۔'

(' جنگ' کراچی۔ بحوالہ اعلیٰ حضرت کی شاعری پرایک نظرے سے ۳۷\_مطبوعہ: لا ہور۵۷ء۔ از سیدنورمحمد قا دری )

ور الرحام علی خال شعبهٔ عربی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ نواکٹر حامد علی گڑھ نواکٹر حامد تالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے فاضلِ بریلوی پر انعامات کی بارش فرمائی

اور بے شارنعتوں سے نوازا۔خدانے آپ کوقوی حافظہ اور ذہن رَسا،عطافر مایا۔

نیز،اپنے فضل وکرم سے اپنی عطا کر دہ صلاحیتیوں کو سیحے راہ پرلگانے کی توفیق،مرحمت فرمائی۔ اے، تائید غیبی ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ:

آپاینے وفت کے فاضلِ اجل اور ٹھلہ علوم وفنون میں ماہر و کامل ہوئے۔ مروَّجہ علوم میں ہے، ہرعلم میں آپ کو، پد طولیٰ ،حاصل تھا۔''

(ص٢٧٧- امام احدرضانمبر - ماهنامه الميزان بمبني - ٢ ١٩٤)

پشاور

تاج محرصد نقي

امام احدرضانے ، مجدِّدِ مِما وَ حاضرہ کے مقام پر فائز ہوکر، دین اسلام

ا ورخصوصاً، مذہبِ اہلِ سدَّت و جماعت کی جونا قابلِ فراموش، بے کو ث خدمت

سرانجام دی ہے، رہتی دنیا تک، اہلِ اسلام آپ کے اس احسانِ عظیم کو یا در طیس گے۔

پیثاور میں ایک مجلس میں سیدمجمہ یوسف شاہ ، بنوری ، دیو بندی ( کراچی ) کے والیہ بزرگوار مولاناسیدزکریاشاه صاحب، بنوری، پیاوری نے فرمایا:

'' اگر ، الله تبارک و تعالیٰ ، ہندوستان میں احمد رضا خاں ، ہریلوی کو

پیدانه فرما تا، تو، هندوستان میں حفیت ، ختم هوجاتی <sub>- ک</sub>ل

( مكتوب بحرَّ رهاار رئيخ الاول ٩١ هه ص ٩٩ - ١٠ " فا**ضلِ بريلوى اورترك ِ موالات** از پروفيسر مسعوداحمه مطبوعه: لا هور )

جسٹس، شمیم مسین ، قاوری چیف جسٹس، لا ہور ہائی کورٹ

'' فاضل بریلوی، عاشق رسول تصاوریمی عشق کا مسلک، عام کرنے کی ضرورت ہے کہ:

سرورِ کا ئنات کی محبت، نہ صرف اس دنیا میں ہماری مشکلات کاحل ہے

بلکہ آگلی د نیامیں بھی ہنجات کا باعث ہے۔''

(ص ۱۸\_م**قالات يوم رضا**، حصد دوم \_مطبوعه: لا هور)

<u>ڈاکٹرسیدنظرحسنین،زیدی</u>

ایم۔ لے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی،سندھ

ا کراچی میں ایک عالم دین نے ، جن کا تعلق ، مسلک دیو بند سے ہے ، فرمایا تھا کتبلیغی جماعت کے بانی ، مولانا محمد الیاس ، کا ندهلوی فرماتے تھے کہ: اگر کسی کومجب رسول عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالنَّنَا سَيَصِى ہو، تو ، مولانا ہر بلوی سے سیجھے۔مسعوداحمد

" پاک و ہند کے متاز عکما میں فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خال کی شخصیت ، نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ علم وفضل کے علاوہ ، دَلائے رسول و آلِ رسول کے لحاظ ہے بھی امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔نەصرف، پاک وہند، بلکہ عُلما ہے جازنے بھی ان کی فضیلتِ علمی کااعتراف کیا ہے۔'' (ص١٨- **فاضل بريلوى اورتُرك موالات** يطبع جهارم، لا مور)

لكهنؤ

افتخاراعظمي

''مولانااحمدرضابر ملوی کے مسلک سے اختلاف ممکن ہے۔ لیکن،اس میں کوئی شک نہیں کہوہ،غیر معمولی ذہین اور متبحرعا لم تھے۔ وہ عالم دین کی حیثیت ہے زیادہ مشہور ہوئے ، اِس لئے ان کی شاعرانہ تخلیقات کی طرف بہت كم توجددى كى - حالال كمان كانعتيد ديوان ،اس يابيكا ہے كه: انھیں،طبقۂ اولی کے نعت گوشعر امیں جگہ دی جانی جا ہیے۔ انھیں، فن اور زبان پر پوری قدرت، حاصل ہے۔ ان کے یہاں، نضنع اور تکلف نہیں، بلکہ بے ساختگی ہے۔ کیوں کہرسول ماک سے انھیں بے پنا ہ عقیدت تھی۔ اِس کئے ان کا نعتیہ کلام، شدت احساس کے ساتھ، خلوص جذبات کا بھی آئینہ دارہے۔'' (ص١٦-**أرمغانِ حرم**-ازافغاً راعظمي مطبوعه <sup>بي</sup>صنوً)

بروفيسر، اصغرسودائي پرنسپل اقبال كالج، سيالكوث

خدائے ارض وسا، ہماری قوم برگشتہ میں کچھا لیے پختہ فکراورصاحب عمل حضرات ضرور، پیدا کرتار ہاہے، جن کامُنتہائے زندگی، خدااور رسول کے فرمودات کومملی جامہ یہنا کر ایسےمعاشرہ کی تشکیل ہو، جو سیحےمعنوں میں اسلامی مُعاشرہ کہلا سکے۔

اعلیٰ حضرت، انھیں چند شخصیات میں سے ایک تھے۔ اوران کی زندگی ،اخلاصِ عمل اورطہارت ِفکر کا بہترین مرقع تھی۔'' (ص۴۳- ب**یغامات یوم رضا**مرکزی مجلس رضاله مور)

## ښېراد <sup>لک</sup>هنو<u>ی</u>

'' حضرت ، عالمِ باعمل اور فاضلِ بے بدل ہونے کے ساتھ ، صُو فی کامل بھی تھے۔ عاشقِ رسول ایسے تھے کہ ان کی زندگی کی کوئی سانس ، ذکرِ رسول ہے بھی ، خالی نہیں گذری۔ درودوسلام ، جس کومسلمان ، تقریباً بھُلا جکے تھے، اُٹھیں کی کاوشوں سے عام ہوا۔

اورعام ہونے کے ساتھ ہی، جماعتِ اہلِ سنَّت کے قلوب کو

وِجدان اور کیف سے اب تک معمور کرر ہاہے۔' (ص۵۵۔ پیغامات یوم رضا طبع دوم، لاہور)

## شاعر بكصنوى

''رضابریلوی کی نعت، دوسری حیثیت سے (وہ نعت، جو''عشق''سے چل کر''ایمان' پرختم ہوتی ہے۔ ان کی نعت، دوسری حیثیت سے (وہ نعت، جو''عشق' سے کا نقرادی وامتیازی شان کی مالک، نظر آتی ہے۔ وہ، نعت کہتے وقت، قرآن، پیش نظر رکھتے ہیں۔

قرآن، سیرت ِ مصطفیٰ کا آئینہ ہے اور آئینہ کو، رُوبرور کھنے کے بعد فکر کی رفتار میں کسی لغزش کا امکان ہی نہیں رہتا۔ ان کا بیمصرع ، اِن کی نعتوں کا معیار پر کھنے کے لئے بہت کا فی ہے:

#### "قرآن ہے میں نے نعت گوئی سیمی۔"

رضا بریلوی کی نعتیہ شاعری، جذبے کی پختگی کےعلاوہ،الیں بے شارفنی خوبیوں کی حامل ہے جن کی مثال،اس دَور کے شُعَر امیں، بہت کم ملتی ہے۔''

(ص۲۲-" **تاریخ نعت گوئی میں حضرت رضا بریلوی کامنصب "**از شاعر کھنو کی۔مطبوعہ مرکزی مجلس رضا، لاہور )

محملیم سابق چیف جسٹس سُپریم کورٹ، حکومتِ پاکستان ''یوں تو، تمام علوم وفنونِ اسلامی پر، امام احررضا کی پوری پوری گرفت تھی، مگر، خصوصیت کے ساتھ، علم فقہ پر، امام احررضا کی فکر کی رسائی اور گیرائی، قابلِ ستائش اور جیران کُن ہے۔
ان کی نگاونکت شناس اور فہم دقیقہ شنج نے فقہ میں، جورسائی پائی ہے اور جہال تک وہ پیچی ہے اس کی داد، اس طرح دی گئی کہ:

آپ کو،امام اعظم ابوحنیفه رَحْمَهٔ الله عَلیُه کَآنکھوں کی شنڈک،امام ابوحدیه مُ ثانی اورمجد دِمِلت کے گراں قدرخطابات والقاب کے ذریعہ، خراج شخسین، پیش کیا گیا۔''
(ص۵۲ سال نمجلیہ''معارف رضا'' کراچی ۔ ۱۹۹۱ء)

ميرفيل الرحل چيف ايديدر، روزنامه جنگ، كراچى

'' ماضی قریب میں اُ بھرنے والے اکابر پنِ اسلام کی شخصیتوں میں اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا کی شخصیت، بڑی نمایاں، نظر آتی ہے۔ ان کی شخصیت کو، اُس ہشت پہلو ہیرے سے مشابہ، قرار دیا جاسکتا ہے جس کے ہر پہلو سے روشنی اور رنگ برنگ کرنیں، پھوٹتی نظر آتی ہیں۔'' (سام۔ سالانہ بخلہ معارف رضا۔ کراچی۔ ۱۹۸۹ء)

وسيم سجاو چيئرمين سينيك، حكومتِ پاكستان

''امام احمد رضا کی سیرت وکر داراور بلند پاید نصانیف اسلام دشمن عناصر کے مٰدموم عزائم کوخاک میں ملانے میں ہماری بہترین رہنمائی کرسکتی ہیں۔

آج، اس بات کی ضرورت ہے کہ:

ہم،امام احمد رضا، بریلوی کی جلائی ہوئی شمعِ عشقِ مصطفیٰ عَلِیقَ کی روشنی میں قومی کیے جہتی اور بھائی چارے کوفروغ دینے کے لئے کام کریں — پیرَمزِ مسلمانی بھی ہے،اوروفت کی ایک اہم ضرورت بھی۔''

(ص۱۳-سالان**ه بله معارف رضا** کراچی -۱۹۹۰ء)

ر ۱۰۰۰ تا ۱۰ ت

<u>وُ اکْرُ مُحْدِ فَارِ وَقَ عِبِرِ السَّارِ</u> مُشيدِ بلدية كراچى مُشيدِ بلدية كراچى مُشيدِ بلدية كراچى مُشيدِ بلدية كراچى

> ار ہا بِعِلْم ودانش کی نظر میں پوشیدہ نہیں۔ ان کی قر آن فہمی علم حدیث پر،ان کی گہری نظر گا

> ديگرعلوم إسلاميه اورعلوم جديده وقديمه پر،ان كي حيرت انگيز دسترس

ان کی اب تک کی شائع شدہ تصانیف ہے اُ بھر کرسا منے آئی ہے۔ جو،ان کی قد آور شخصیت کے اعلیٰ مقام کو، اُ جا گر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کر مین شریفین اور بلا دِ اسلامیہ کے علاوہ، اب، بین الاقوامی سطح پر اُن کی بلند قامت علمی شخصیت کو تتلیم کیا جارہا ہے۔'' (ص۱۸ سالانہ مجلّہ معارف رضا۔ کراچی۔ ۱۹۸۹ء)

حيدرآباد، دَكن

## <u>بروفيسرسيدعبدالقادر</u>

''علوم حدیث میں آپ کونمایاں مقام ، حاصل ہے۔ احادیثِ کریمہ کاایک بحرِ زَخّار ، آپ کے سینئہ مبارک میں موجز ن تھا۔ جس موضوع پر بھی آپ کا قلم اٹھتا تھا ، اسلامی مزاح ، افکار ونظریات کی حمایت اور کفر و بُطالت کی تر دید میں احادیثِ کریمہ کا انبار لگا دیتے تھے کہ ؛ پڑھنے والے کا کلیجہ ، ٹھنڈا ، اور آ تکھیں ، روشن ہوں۔''

(ص١٢٩\_معارف رضا كراجي ١٩٨٥ء)

بروفيسر، كرم سين ، حيررى اداره تحقيقاتِ اسلامي اسلام آباد

''جب تک میں نے امام احمد رضا کی زندگی اور کارناموں کا مطالعہ نہیں کیا تھا میں ان کی عظمت ہے آگاہ نہ تھا، کیکن، جب میں نے اُن کی زندگی کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا ت**و، جھے قائل ہونا پڑا کہ وہ،اس دَور کے بہت بلند مرتبہ امام تھے۔''** 

(ص٧٤ ـ سالانه مجلّه معارف رضا - کراچی - ١٩٨٥ ء)

و اکثر محمد حسن

ادارة تحقيقاتِ اسلامي، اسلام آباد

''مولا نا،جس قدر،زودنولیس تھے،اس کا پیۃ،ان کی لا تعداد،تصانیف سے چلتا ہے۔ اس کی ایک وجہ بیتھی کیملم کاسمندر،ان کے سینداورد ماغ میں موجز ن تھا۔ اوراس کا بہاؤ، اِس قدر تیز تھا کہ رو کئے اور رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شخ اکبرفر ماتے ہیں:''جوتصانیف میں نے کی ہیں،ان سے میرامقصد،مصنف بننانہیں ہے بلکہ،اگر،میں پرنصانیف نہ کرتا،تو مجھے،جل جانے کا خطرہ تھا۔

بالكل يبي بات،مولاناپر،صادق آتى ہے۔''

(ص٢٦ ـ مقالات يوم رضاء حصد دوم \_مطبوعه: لا مور )

ڈ اکٹر ،سرور،اکبرآ بادی

حفيظ تائب

کراچی '' آپ کے دل سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک شعر نے عاشقان سر کارِ دوعالم

ﷺ کے دلوں میں ، دیوانگی شیفتگی اور وارنگی ور بودگی کی تڑپ، ٹوٹ ٹوٹ کر بھر دی۔ علیہ دسلہ اورایک الیی مثمع ،فروزاں کر دی ،جس کی روشنی میں آنے والی نسلوں کے شُعَر ابھی ا پنی منزلِ مقصودتک، بآسانی پہنچنے میں کامیاب دکامران ہوں گے۔''

(ص۵ ـ امام احد رضا نمبر بهفت روزه ، بهجوم نی د بلی \_ دیمبر ۱۹۸۸ ء )

لأهور

''اُردونعت کی تاریخ پر،سب سے گہرےاثرات،امام احمد رضانے مرسَّب کیے ہیں۔ اورجد پدنعت نگاری کوئنیا دیں بھی ،آ پ ہی نے فراہم کی ہیں۔ نعت گوئی میں آپ کی انفرا دی اور اجتہا دی کا وشوں کی بدولت ہی ، وَ و رِموجود کے نعت نگاروں کے سامنے، اِس فنِ عظیم کے نئے آفاق ،منکشف ہوئے ہیں۔''

(ص۳۲ \_ ماهنامه، **حجاز جدید**\_نئی د، کمی \_نومبر ۱۹۹۱ء)

خ اكثر ظهورا حدا ظهر صدر شعبهٔ عربي، پنجاب يونيورستي، لاهور

''مولانااحررضاخان، بربلوی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ ايك بِهلودار، بلكه بمه جهات شخصيت ك ما لک تنصاورا پیزعهد کے ایک متعددُ الجوانب، یا مختلف الکمالات عبقری،قر اردیئے جاسکتے ہیں۔'' (ص۳۸\_مامنامه، حجاز جديد ـنئ د بلي \_نومبر ١٩٩١ء)

سابق وزيرِ اعلىٰ سنده، پاكستان

<u>سيدغوث على شاه</u>

ان (امام احمد رضا) کے تیمِ علمی، تفقُّہ فی الدِّین،محققانہ آن اور مجتهدانہ شان کے اين اورغير " بھى معترف ، نظرآتے ہيں علامه اقبال عكيه الرَّحْمَة كى زبان ميں وہ،اینے وقت کے امام ابوحنیفہ ہیں۔وہ ایک سیجے عاشق رسول تھے۔

ان کاسب سے بڑا کارنامہ مسلمانوں کے دلوں میں محبتِ رسول ایسائیہ کی مثمع ، روش کرنا ہے۔ اورآج، برصغیریاک وہندمیں، بلکہ سارے عالم اسلام میں، انھیں کی کا وشوں کا قیض ہے کہ: ہرمسلمان کادل، مُبّ رسول کے کیف سے سرشار اورسینہ، نور محدی سے منور ہے۔'' (ص٠١-سالانمجله معارف رضا - كرايي، ثاره:١٩٨٦ء)

سيرفخرامام سيرفخرامام

'' برصغیر میں فرنگیوں کے غاصبانہ تسلُّط کے بعد، بِالعموم، مایویی اور پژمردگی کا، دَ ور دَ ورہ تھا۔ جہادِ آ زادی کی کوششیں ، رفتہ رفتہ ، مانڈیڑ رہی تھیں ۔ایسے حوصل شکن حالات میں ، ایک طرف جحریکِ علی گڑھ نے مسلمانوں میں جدیدعلوم کی تثم ع،روشن کی۔

تو ، دوسری طرف ، عکما ے اسلام نے مایوسی اور ناامیدی کے اس گر داب میں

مِلَّتِ اسلامیدی کشتی کوسهارادے کر،اسے، بچایا۔

اور کتاب وسنَّت کے علوم سے بہر ہ ورکر کے اسے اسلامی تعلیمات ہے آراستہ کیا۔ ان مقتدر عکما میں ہے، جو اس پُر آ شوب دَ ور میں اُمَّتِ مسلمہ کی قیادت کے

منصب یر فائز ہوئے، اما م احمدرضا، بریلوی اپنی انفرادی خصوصیات کی بنایر

تمام علمی واد بی حلقوں میں بے حدعقیدت اوراحتر ام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔''

(ص ١٤ - سالانه مجلّه معارف رضا كراچي، شاره: ١٩٩١ ء)

خان محر على خال آف هولى مركزى وزيرِ تعليم، حكومتِ پاكستان

' محبت مين، أخيس، إستغراق كلِّي ، حاصل تفا\_اور دَرِ مصطفى عَلَيْهَ السَّلام كوچيور كر کسی د نیاوالے کے دروازے پر بھی ،انھوں نے نگاہِ غلطانداز نہیں ڈالی۔ انھیں، بھروسا تھا، تواپنے آقاومولی تالیہ کی کرم ستریوں پر۔ انھیں،اعمادتھا،تواسے مادی وشامد عَلَيْهِ السَّلام كى بنده يروريوں ير- ان کی نگا ہیں اٹھتی تھیں ، تو تجلیاتِ مصطفیٰ کی صُوریزیوں کو تمیٹنے پر۔ ان کا دل دھڑ کتا تھا، تو صرف ، رَ حُمَةُ لِلْعَالَمِيُن کی رحمت نوازیوں پر۔ وہ ، علوم مصطفیٰ کے گلشن کے بلبل تھے۔

لطذا، انتحین، ہرطرف علم مصطفیٰ کے جلوے، نظرآ تے تھے۔

اورنور مصطفیٰ کی نور بیزیاں ،نظر آتی تھیں۔

عشقِ مصطفیٰ کا،جومعیار،وہ قائم کرگئے،وہ،متأخرین کے لئے منارہ نورہے۔

اور، وه سوز، جو، اپنے کلام میں بھر گئے

خداجانے، کب تک دلوں کوگر ما تا اور وجدان کوئڑ یا تارہے گا۔''

(ص۳۰هه مفت روزه (مفق" کراچی-۲ رفر دری ۱۹۸۰ء)

ایئرایڈمرل،ایم آئی ارش<u>د</u>

کراچی

''علاً مها قبال نے حضور کی شان میں بے مثال نعتیہ اشعار لکھ کر مغربی تعلیم یا فتہ طبقہ کے دلوں میں عثقِ رسولِ مقبول اللہ کی شمع، روشن کی تو، حضرت بربلوی نے اپنی نعت ہے مسلم عوام کے دلوں کو، حجب رسولِ پاک سے گر مایا۔'' (ص۵۵۔ سالنامہ معارف رضا۔ کراچی)

سابق گورنر، سنده

جسٹس، قدیرالدین اح<u>ر</u>

''جس قتم کی ذہانت ،طباعی ، حافظہ علم اور تبحر ،اعلیٰ حضرت کوحاصل تھا وہ کوئی معمولی بات نہتی ، بلکہ ایک نایاب چیزتھی۔''

(نطبهٔ صدارت **- امام احمدرضا کانفرنس -** منعقده کرا چی ۱۹۸۲ء)

بروفیسرڈ اکٹر حذیف اختر فاطمی صدر شعبهٔ ابلاغیات ، الندن یونیورسٹی "دام ماحدرضا (م ۱۹۲۱ء) نے ، اسلامی نظریة تعلیم کی بہت ہی اچھی تعبیر وتشریح کی ہے جو ، اس موضوع پر ، قرآنِ علیم کی اعلیٰ ترین تفسیر ہے۔

اوراسلام کے قانونی ، روحانی ، سیاسی ، مادّی غرض ، تمام پہلوؤں کو سجھنے کے لئے ایک بنیاد، فراہم کرتی ہے۔'' (ترجمه انگریزی۔اسلام کانظریہ تعلیم مطبوعہ:لاہور)

بروفيسرغياث الدين قريتي نيوكاسل يونيورستى، انكلينة

''شریعتِ اسلامیہ کے صرف حفی مکتبِ فکر کے مسائل میں

انھوں نے جس ذہن رسا کا ثبوت دیا ہے،اس سے،وہ،اس بات کے ستی ہیں کہ:

ان کوءعلم وفضل کی بلندترین مسند پر بٹھا یا جائے۔ مدیری در طبع اور ایست

وہ، جودت طبع اورؤسعتِ علم کے مالک تھے۔ ان کی نگاہ کی تیزی اور صفائی ایک عظیم ذہن کی خاص علامت ہے۔''

(ترجمهانگریزی\_ص۹۲،سالنامهمجله معارف رضا کراچی۱۹۸۳ء)

<u>ڈ اکٹر لیتقوب ذکی</u> لندن،انگلینڈ

سابق پروفیسر هارورڈ یونیورسٹی امریکه،ریسرچ ڈائرکٹر مسلم انسٹی ٹیوٹ، لندن

''امام احمد رضائے فتاویٰ ''فتاویٰ رضوبیہ' کے نام سے جانے جاتے ہیں۔

جو، ہار ضخیم جلدوں پرمشتمل ہیں ۔ **فاوی رضوبی**، فقیر حنفی کاایک عظیم سرمایہ ہے۔ جب میں مزد مار ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک عظیم اس کا میں ایک عظیم سرمایہ ہے۔

جس طرح' **قاوی عالمگیری** جو هندوستان میں مسلم عهدِ حکومت کی ایک عظیم فقهی خدمت ہے۔ امام احمد رضاء ایک متبحر فاضِلِ علوم اسلامی شھے۔

فقہی بصیرت، ہم علمی، خدا دا دفکری قلمی صلاحیت وخدمت کی وجہ سے

ونیانے انھیں، مجد دشلیم کیا۔

(۲۰\_مارہ نامہ، حجاز جدید، دہلی، مارچ ۱۹۹۲ء)

ميال محبوب احمر چيف جسٹس لا مور بائي كورث

امام احمد رضا کی قر آن فہمی سے لے کر شعر گوئی تک کے موضوعات، ایک جہانِ نُو لیے ہوئے ہیں۔ وہ ،مترجم کی حیثیت میں ہیں ،تو شعور و بیان اور اَ داوز بان کا ایک دبستانِ جدید ،نظر آتے ہیں۔

جب، حدیث کی بات ہو، تو نو وی ،عسقلانی ،قسطلانی اورسیوطی ، یا د آ جاتے ہیں۔ فقہ میں ابنِ مسعوداورا بنِ عباس کے کرم توجہ سے کشکولِ فکر ، بھرتے نظر آتے ہیں۔ علم كلام مين آب، ابومنصور ماتريدي، امام ابوالحن اشعري كي دِقَّتِ نظر كِنمائنده وترجمان ہيں۔ منطق وفلسفہ کا میدان ، آپ کی شہسواریِ فکر سے پا مال ہے۔ اوراَر بابِ دانشِ یونان،امام احمد رضاکے باج گزار ہیں۔ غرض!علوم معقول ومنقول كاكون ساشعبه ہے،جس ميں آپ، درجهُ إجتها دیر، فائز نہیں؟ اخلاق وعمل،غیرت وحمیتِ مِلّی ،اُن کی ذات کے زالے پہلو ہیں۔ آپ، اِصابتِ فکر میں عکسِ صدیقی ہیں۔ حمیتِ دین میں دبدبۂ فاروقی کے پرتَو ہیں۔ حِلم وتقویٰ میں،رنگِعثانی جھلکتاہے۔فقروشجاعت میں فقیرعلی ہیں۔ آپ کی ذات،ایثارنسی میں دین کے لئے ایسی ڈھال ہے کہ: قُر ونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے ایمان کی عملی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی جامع شخصیت کا ہر پہلو، مومنا نداور ہرا نداز، مجاہدا نہہے۔ مسلمانوں کے لئے ہرمیدان میں آپ کی رہنمائی ، بروقت ،اور فراست ہے معمور تھی۔'' (ص٣٦- ما منامه 'حجاز جديد' دبلي \_نومبر ١٩٩١ء)

صُوبائي وزير اوقاف، پنجاب

چودهری محراکرم

''وہ کون ساعلم تھا،جس پر،انھیں، دسترس،حاصل نہھی؟ علمِ تفسیر،علم حدیث،علمِ فقہ،علمِ ہندسہ،علمِ سائنس،علمِ فلسفہ،علمِ کیمیا غرض!انھیں، ہرفتم کے دینی ودنیاوی علوم اورادب وشاعری میں مکمل مہارت،حاصل تھی۔ (صے۴2۔ اہنامہ''حجاز جدید'' دہلی۔نومبر ۱۹۹۱ء)

لندن، برطانيه

مقبول جهانگير

''اعلیٰ حضرت، جامعِ کمالات بزرگ تھے۔

جس موضوع پرقلم اٹھا یا ،اپنی انفرا دیت کاسِکتہ ، عُبت فر ما دیا۔ پر

ان کی اصل د ولت ، حُبِّ رسول تھی ۔اس پاک جذیبے سے ،ان کی روح ،سرشار رہی ۔

اعلیٰ حضرت کی شاعرانه حیثیت بھی اتنی ہی وقع اورعظیم ہے، جتنی ان کی دوسری حیثیتیں۔'' (ص۱۲۔اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی۔ازمقبول جہائگیر۔مطبوعہ:انگلینڈ)

و اکر سید، وحیدا شرف، کھوچھوی ایم ایے دی، بڑودہ یونیورسٹی

'' دنیا ہے اسلام میں الیی شخصیتوں کی کمی نہیں

جنھوں نے اپنے علم وعقل اور بصیرت سے ساری دنیا کوستفیض اور مستنیر کیا ہے۔

ابن سینا،عمرخیام،امام رازی،امام غزالی،اکبیرونی، فارابی،ابنِ رشد، وغیره هند. سینا،عمرخیام،

وہ شخصیتیں ہیں،جن کے علمی کارناموں پر،رہتی دنیا تک ،فخر کیا جائے گا۔ ان میں کوئی فلسفہ وحکمت کاامام ہے،کوئی ریاضی وہیئت کا۔

ائ ين ون مستدولت المساوري من المستدولة المستونية المستونية المستونية المستونية المستونية المستونية المستونية ا المستونية المستونية

لیکن،ان سب سے زیادہ حیرت انگیز شخصیت، ہندوستان میں پیدا ہوئی۔

اورموجودہ صدی میں اس نے اس دنیا کوالو داع کہا۔

مولا نااجدرضا کی شخصیت ایسی پہلوداراورجامع علوم ہے کہ:

آپ کے سی ایک پہلوپر،سیرحاصل بحث کے لئے

اس فن کا ماہر ہی ،اس سے،عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔'' دھے دوجہ ماد ہو ، وہنی مار اللہ مار ہوسکتا ہے۔''

(ص۵۵۵-امام احمد رضانمبر-ما بنامه، الميز ان-بمبئ، ۲۵۹ء)

مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

' کتی عظیم سعادت آئی ہے حضرت ِ رضا کے جھے میں کہ:

وہ مقبولین بارگار والٰہی اورنظر کردگانِ رسالت پناہی کے

محبوب زُمرہ میں ایک مقام خاص رکھتے ہیں۔

الیابلندمقام کہ انھیں' مس**تانُ الہند**' کے مبارک لقب سے یا د کیے بغیر

اُن کے بے پناہ جذبہ عشقِ رسول، ان کی وجد آ فریں نعت گوئی کے ساتھ

انصاف ہوہی نہیں سکتا۔

<u>ڈاکٹر سیم قریشی</u>

محدی لوائے عظمت اَبدکی چوٹیوں پر،سر مدی شان سے لہرار ہاہے۔

اوراس کےمقدس سائے میں حضرتِ رضابریلوی، جاودال کا مرانیوں سے سرفراز وشاد کام ہورہے ہیں۔

بیاُس کی دین ہے، جسے پروردگاروے۔' (ص۲۵۹۔امام احدرضانمبر،ماہنامہ،المیز ان،جمبی ۲۵۹ء)

## مَلَک زادهمنظوراحم ایم ایے دی، لکھنؤ یونیورسٹی

مجدِّد واسلام، حضرت مولانا احدرضا خال

اگرایک طرف،تیرِعلمی، زُہدوتقو کی اور رُوحانی تصرُّ فات کےمعیاری نمونہ تھے تو دوسری طرف،رسول اکرم ہے آپ کی بے پناہ محبت وعقیدت بھی مثالی تھی۔

انھوں نے ،اپنی علمی اور دینی صلاحیتوں سے مسلمانوں میں

جوذبنی انقلاب بیدا کیا، اُس کی شہادت، ہماری پوری صدی، دےرہی ہے۔

تاریخ اسلام،قر آنی رُموز و نکات،حدیث اوراساءُالرّ جال پر

ان کی جتنی گہری نگاہ تھی ،اُس کے معتر ف ومدّ اح ہندوستان ہی کے نہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کے عکما ہے کرام ہیں۔

اسی کے ساتھ، شعر گوئی کا، جوملکہ، انھیں، حاصل تھا، اس کی غمازی' محدائق بخشش' میں شامل

و پنجتیں اور منقبتیں کر تی ہیں ، جوآج بھی ،گھر گھریڑھی جاتی ہیں۔

ان نعتوں میں والہاندر بودگی اور وفورِ جذبات کے ساتھ ، ضبط و إنقیاد کے وہ عناصر بھی یائے جاتے ہیں، جوتز کیرٹفس اور تالیفِ قلب، دونوں میں مُمد ومعاون، ثابت ہوتے ہیں۔''

(ص٩٤٧- امام احدوضا نمبر - ما هنامه الميز ان بمبئي - ٢١٩٤ ء)

### ملك شير محمد خال ، أعوان آف كالاباغ ، پاكستان

مولا نااحدرضا خاں کی نعتوں میں جذبہ دل کی بے ساختگی ،الفاظ کی برجستگی اور خیال کی رعنائی یائی جاتی ہے۔ان کے کلام میں تکلُّف، یا تصنُّع کا شائبہ بھی ،نظر نہیں آتا۔ ان کا تمام نعتیه کلام، بے ساختلی اور آمد کا آئینہ دارہے۔ ان كانعتيه كلام يره هكر، محسوس موتاہے كه:

ان کا دل جمبتِ رسول کا بحرِعمیق ہے جس سے نعتیہ مضامین ،موجوں کی طرح اُ بھرتے ہیں

اور ہرموج، اپنے زور سے لہراتی ہوئی ایک موزوں قافیے کے ساحل تک پہو نچ جاتی ہے۔'' (ص ۱۔ مولانا احمد مضاخاں کی نعتیہ شاعری۔ مرکزی مجلس رضا، لاہور)

## <u>بروفیس،مرزامجرمنور</u>

حق بیہ ہے کہ حضرت مولا نااحمد رضاخاں، بریلوی بھی ،صوفیا ہے۔ سلف کی طرح عالم وفاضل ہونے کے ساتھ ،صاحبِ وِجدان بزرگ تھے۔
لطفذا، بےخوفی کی ساتھ ، اِعلا ہے کلمہ ُ الحق کرتے رہے۔
اس راہ میں نثر کو بھی ہتھیار بنایا اور نظم کو بھی۔
اور بیتو ظاہر ہے کہ بی اکر میں ہیں ہے دیوا نہ وارمحبت کے بغیر ہمارادین ،سفینۂ بے گنگر ہوکررہ جاتا ہے۔
اور بیعمتِ عشقِ رسول (علیہ ہے) حضرت بریلوی کو، یقیناً ،حاصل تھی۔'
اور بیعمتِ عشقِ رسول (علیہ ہے) حضرت بریلوی کو، یقیناً ،حاصل تھی۔'
(ص۵۰ ا۔خیابان رضا۔مطبوعہ لا ہور۔۱۹۸۲ء)



## مولا نااشرف على ،تھانوي

'' حضرت مولا ناا نثرف على ، تقانوى فر ما يا كرتے تھے كه:

اگر، مجھ کو،مولوی احمد رضاخال، بریلوی کے بیچھے،نماز پڑھنے کا موقع ملتا

توميل يره ليتا\_ (أسوهٔ اكابر)

'' حضرت والا، اشرف على، تقانوى كامُداق، بإوجود إحتياط في المسلك كے

إس قدروسيع اورحسُن ظن ليے ہوئے ہے كه:

مولوی احمد رضا خاں صاحب ، ہریلوی کے بھی ، بُرا بھلا کہنے والوں کے جواب میں

دریتک جمایت فرمایا کرتے ہیں اور شدومد کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ:

ان کی مخالفت کا سبب، واقعی حُبِّ رسول ہی ہو،اوروہ غلط نہی سے ہم لوگوں کو نَعُو ُذُ بِاللَّهِ ،حضورةً اللَّهِ کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔(ص۱۲۹۔اشر**ف السَّواخ**، ج۱)

## مولا ناخلیل الرحمان بن مولا نااحمه علی محدّ شسهار نبوری

۳ ۱۳۰ ھ میں، مدرسةُ الحدیث، پیلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں

عكما يسهار نپور، لا مور، كانپور، جو نپور، را مپوراور بدايون كي موجودگي مين

(حضرت مولا نا وصی احمہ)محدِّ ث سُورتی یک خواہش پر،اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) نے

علم الحديث ير،متواتر ، تين گھنٹوں تک ، پُرمغزو مدلَّل کلام فر مايا۔

جلسہ میں موجودعکماے کرام نے ،ان کی تقریر کو، اِستعجاب کے ساتھ سُنا اور کا فی شخسین کی۔

مولا ناخلیل الرحمٰن بن مولا نااحم علی ،سہار نپوری نے تقریر ختم ہونے پر

بے ساختہ اٹھ کر، اعلیٰ حضرت کی دست بوسی کی اور فرمایا:

''اً گر،اس وقت، والدِ ماجد ہوتے ، تو وہ آپ کے تیمِ علمی کی ، دل کھول کر دا د دیتے۔

#### اورانھیں کو،اس کاحق بھی تھا۔''

محدِّ ث سُورتی اورمولا نامجرعلی ،مونگیری نے بھی ،اس کی تا سَدِفر مائی ۔'' (مقالبقلم:مولانامحوداحد،قادری،رفاقق ،مؤلِّفِ'' تذکرهٔ عکماےاہلِ سدَّت''۔مطبوعہ ماہنامہاشر فیہ،مبار کپور۔ے194ء)

بلوچستان

#### مولا ناعبدالباقي

''واقعی،اعلیٰ حضرت مفتی صاحب قبلہ،اسی منصب کے مالک ہیں۔ مگر بعض حاسدوں نے آپ کا صحیح صُلیہ اور علمی تبحر، طاقی نسیاں میں رکھ کر آپ کے بارے میں غلط اُوہام پھیلا دیا ہے۔ جس کو، نا آشنائشم کےلوگ،سُن کر صیدِ وحشی کی طرح، متنفر ہوجاتے ہیں۔ اورایک مجاہد عالم وین ،مجدِّ دِوقت ہستی کے بارے میں گستا خیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالاں کے علمیت میں، وہ،ایسے بزرگوں کے عشرِ عَشیر بھی نہیں ہوں گے۔''

شیخ المعقو لات ، محمر تشریف ، تشمیری صدر مدرس مدرسه خیرالُمَدارس، مُلتان (مفتی غلام سرور، ایم ۔ اے۔ اسلامک لا، بھاولپوریو نیورٹ سے ایک علمی مباحثہ کے بعد ان کونخاطب کرتے ہوئے کہا: ''تمہارے بریلویوں کے بس ایک ہی عالم ہوئے ہیں۔

اوروه ہیں:مولا نااحدرضاخاں۔

اُن جیساعا کم، میں نے ہر بلو یوں میں ندد یکھا ہے اور نہ سُنا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ تھا، اس کی تحقیقات،عگما کو، دنگ کردیتی ہیں۔' (ص۸۲۔''ا**کھاہ احمد رضا'**'ازمولا ناغلام سرور قادری، ایم۔اے۔ بھاولپوریو نیورٹی)

#### مولا نانظام الدين، احمد بوري

(بیصاحب،معاصِر وہم مسلک عگماے دیو بندمیں سے سی کوبھی اپناہم پلّہ نہ بھتے تھے) ''مولا ناسراج احمد صاحب نے ،اعلی حضرت کے رسالہ "ٱلْفَضُلُ الْمَوْهبي فِي مَعْنيٰ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبي" ك چندابتدائی اوراق،منازل حدیث کے،انھیں سنائے،تو،وہ کہنے لگے: '' پیسب،منازل فہم ،مولا نا کوحاصل تھے۔ افسوس کہ میں ان کے زمانہ میں رہ کر، ان سے بے خبر و بے فیض رہا۔'' پھر، فقہ کے چندمسائل کے جوابات، رسالہ رضویہ سے سُنائے، تو کہنے لگے: ' علاً مهشامی اورصاحب فتح القدیر ، مولا ناکے شاگر دہیں۔ يرتو،امام اعظم ثاني معلوم بوتاب-" (سوائح مراج الفتها\_مركزي مجلس رضا، لا مور ١٣٩٢هـ ١٩٤٧)

لاهور

### مولا ناابوالاعلى،مودودي

''مولا نااحدرضاخاں صاحب کےعلم فضل کا،میرے دل میں، بڑااحتر ام ہے۔ فی الواقع ، وہ ،علوم دینی پر ، بڑی گہری نظرر کھتے تھے۔

اوران کی اس فضیلت کااعتراف،اُن لوگوں کوبھی ہے، جو،ان سے اِختلاف رکھتے ہیں۔'' (ص ٢٠٠ مقالات يوم رضاء حصد دوم مطبوعه: لا جور)

میری نگاہ میں مولا نااحمد رضا خاں ،مرحوم ومغفور ، دینی علم وبصیرت کے حامل

اورمسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کے قابلِ احتر ام مقتداتھے۔ اگرچہ، اُن کے بعض فتاویٰ وآراہے مجھے اختلاف ہے

ليکن، ميں اُن کی دينی خد مات کامعتر ف ہوں۔''

(ص١١١- امام احدرضانمبر ماهنامه الميران، بمبئ ١٩٤١ - مكتوب بنام مولاناسيد مجد جيلاني اشرف، كيموچيوي)

# مَلِک غلام علی ، نائبِ مولا نا مودُ ودی

'' حقیقت، بیہے کہ مولا نااحمر رضا خاں صاحب کے بارے میں اب تک، ہم لوگ ہخت غلط ہی میں مُہتلا رہے ہیں۔ ان کی بعض تصانیف اور فتاویٰ کے مطالعہ کے بعد ،اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ: جو علمی گہرائی، میں نے،ان کے بہال پائی،وہ،بہت کم عکما میں پائی جاتی ہے۔'' (هنت روزه، شهاب، لا مور ۲۰ رنومبر ۲۲ ء)

مولانا كوثر نيازى مركزى وزيرِ اطلاعات و نشريات ، حكومتِ پاكستان

''بریلی میں ایک شخص بیدا ہوا، جونعت گوئی کا امام تھااور''احمد رضا خاں بریلوی''جس کا نام تھا۔ان ہے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کواختلاف ہو۔عقیدوں میں اختلاف ہو۔ لیکن،اس میں کوئی شبہ ہیں کہ عشقِ رسول ،ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر بھراہے۔'' (ص۲۹ \_ تقریب اشاعت ' ا**رمغانِ ثعت** ' کراچی ۱۹۷۵ء )

"انداز بیان" میں، رقم طراز ہیں:

''ان کی امتیازی خصوصیت،ان کاعشق رسول ہے،جس میں وہ،سرتا یا، ڈو بے ہوئے ہیں۔ چنانچے،ان کانعتیہ کلام بھی ،سوز وگداز کی کیفیتوں کا آئینہ دارہے۔

اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق وشوق اوراحتر ام سے پڑھاجا تاہے۔'' ( انداز بیان مص ۸۹ مه ۹ می بخوالهٔ نعاشق رسول "ص ۹ از پروفیسر مسعوداحد مرکزی مجلسِ رضا، لا مور )

حكيم ، عبد الحكى ، رائير بلوى سابق ناظم دار العلوم، ندوة العلماء، لكهنؤ ''ولا دت، دوشنبه ارشوال ۲۲۱ هـ بريلي \_اپنے والدے علم، حاصل کيا\_ اورایک مدت تک ان سے استفادہ کرتے رہے جتی کھلم میں مہارت ،حاصل کرلی۔ اور بہت ہے فنون، بإلحضوص، فقہ واصول میں اینے ہم عصروں پر ، فائق ہو گئے۔ تحصیل علم ہے ۲۸۱ھ میں فارغ ہوئے۔''

(ترجمه ٣٨ - جلدِ ثامن - نُزُهَةُ الْعَوَاطِر - مطبوعه: دائرةُ المعارف العثماني، حيدرآ باد - ١٩٧ء)

شام عين الرين احد ، ندوى دارُ الْمُصَنِّفين ، اعظم گره

''مولا نااحدرضاخان صاحب مرحوم، صاحب علم ونظر عكما مصنّفين مين تقه ديني علوم ،خصوصاً ، فقه وحديث ير، ان كى گهرى نظر تقى ـ

مولا نانے جس، دِقَّتِ نظر اور تحقیق کے ساتھ ،عکما کے استفسارات کے جوابات ہم ریفر مائے

ہیں،اس سے،ان کی جامعیت علمی بصیرت،قرآنی اِستحضار، ذہانت اورطبًا عی کا پورا پورااندازہ ہوتا ہے۔ ان کے عالمانہ ومحققانہ فتا و کی مخالف وموافق ، ہر طبقہ کے مطالعہ کے لاکق ہیں۔' (ماہنامہ''معارف''عظم گڑھ، یوپی۔ تبر ۱۹۲۹ء)

# مولا نا ابوالحسن على الحسنى النروى ناظم دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ

(موصوف نے مدح و مذمت پر مشمل بہت سے جملے لکھے ہیں۔ یہاں، انھیں عبارتوں کا ترجمہ، پیش کیا جا تا ہے، جن میں، امام احمد رضاکی فضیلت و برتری کا اعتراف کیا گیا ہے۔ مصباحی)
'' چودہ برس کی عمر میں تحصیلِ علم سے فارغ ہوئے۔ حج و زیارت کا سفر کیا۔ جس میں سیدا حمد زینی وَ حلان شافعی مکی ، شخ عبدالرحمٰن سراح ، مفتی حنفیہ مکہ مکر مہ، شخ مسین بن صالح مُملًا اللّیل سے سیدِ حدیث، حاصل کی۔

عُکما ہے تجاز کے بعض فقہی وکلامی مسائل میں مذاکرہ و تبادلہ خیالات کیا۔ حرمین کے دَورانِ قیام ، انھوں نے بعض رسائل لکھے اور عکما ہے حرمین کی طرف سے آئے ہوئے ، بعض سوالات کے جوابات دیے۔وہ حضرات ، آپ کے وفویکم ، فقہی متون اوراختلافی مسائل پر،وقَّتِ نظروؤسعتِ معلومات وسُر عتِ تحریراورذ کاوتِ طبع سے حیران رہ گئے۔ پھر،وہ ، ہندوسان واپس ہوکر،رونقِ مسندِ إفتا ہوئے۔

اوراپنے مخالفوں کے جواب میں بہت ساکام کیا۔

انھیں،سیرآ لِ رسول،احمدی، مار ہروی سے بیعت وخلافت،حاصل تھی۔

وہ، حُرمتِ سجرہ تعظیم کے قائل تھے۔ اس موضوع پر انھوں نے ایک کتاب ، بنام "اَلزُّ بُدَةُ الزَّكِيَّة لِتَحُرِيْم سُجُودِ التَّحِيَّة" تصنيف كيا۔

یہ کتاب اپی جا معیت ہے ساتھ ، اپ سے دور ہے ، درور واضح نشان دہی کرتی ہے۔

آپ،نہایت کثیرالمطالعہ،وسیے المعلو مات اور متبحرعالم تھے۔ روال دوان قلم کے مالک اور تصنیف و تالیف میں جامع فکر کے حامل تھے۔ آپ کی تالیفات ورسائل کی تعداد ،بعض سوانح نگاروں کی روایت کے مطابق پانچ سو( ۵۰۰ ) سے زیادہ ہے۔ جن میں،سب سے بڑی کتاب'' فقاوی رضویہ'' کئی خیم جلدوں میں ہے۔ فقیہ خفی اوراس کی جُزئیات پر معلومات کی حیثیت سے اس زمانہ میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کے فتا و کی اور کے فُلُ الْفَقِیُهِ الْفَاهِم فِی اَحْکَامِ قِرُ طَاسِ الدَّرَاهِم اس پر، شاہدِ عدل ہیں۔ عام میں اختی مارم نجوم ماتہ قدم میں میں جہ میں تھی کہ میں میں تا تعلق ماصل تھی ''

علوم رياضي، بيئت، نجوم، توقيت، رمل، جفر مين آب كو، مهارت تامَّه، حاصل تقي: " (ص الله - جلدِ ثانى - ذُرُهَةُ الْحَوَ اطِر - مطبوعه دائرة المعارف العثمانية، حيدرآ باد - ١٩٧٠)



# گنج مُر إدا <u>ّباد</u>

(ضلع أنَّاق اترپرديش)

حضرت مولانا ظفر الدین، قادری، رضوی عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۲هه/۱۹۲۲) تحریر فرماتے ہیں:

''مدَّ اُٹُ الحبیب،مولوی جمیل الرحمٰن خال صاحب، بریلوی نے ''در بارِفضائل'' میں ذکر کیا کہ: ۱۲۹۲ھ ما و مبارک،رمضان شریف میں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف، اِکیس (۲۱) سال کی تھی، حضرت مولانا شاہ فصلِ رحمٰن صاحب ( مجنی مراد آبادی ) سے ملنے تشریف لے گئے۔

ایک جگه، قیام فرما کراپنے دوہمراہیوں کوحضرت کی خدمت میں بھیجااور تا کیدفر مائی کہ صرف اتنا کہنا: ایک شخص، بریلی ہے آیا ہے۔حضور سے ملنا حیا ہتا ہے۔''

انھوں نے جاکر کہا۔حضرت مولانار حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے فرمايا:

وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ان کے دادا،اتنے بڑے عالم،ان کے والد،اتنے بڑے عالم اور،وہ خود،عالم، فقیر کے پاس کیا، دَ ھراہے؟

بعدِ ملا قات، اعلیٰ حضرت نے مجلسِ میلا دشریف کے متعلق

حضرت مولا نارحُمةُ اللهِ عَلَيْهِ سے إستفتاكيا۔

ارشادفرمایا:تم،عالم ہو۔ پہلے،تم بتاؤ۔

اعلیٰ حضرت نے فر مایا: میں مستحب جانتا ہوں۔

فرمایا: اب لوگ اسے بدعتِ حُسنہ کہتے ہیں اور میں سنَّت جانتا ہوں۔

صحابه، جو، جهادكوجاتے تھے، توكيا كہتے تھے؟

یمی نا کہ مکہ میں نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ببدا ہوئے ہیں۔اللَّه تعالیٰ نے ان برقر آن اُتاراہے۔ انھوں نے بیم عجزے دکھائے۔اللَّه تعالیٰ نے ان کو بیفضائل دیے۔

اور مجلسِ میلادمیں کیا ہوتا ہے؟ یہی بیان ہوتے ہیں، جو صحابہ،اُس مجمع میں بیان کرتے تھے۔

فرق اتناہے کہتم اپنی مجلس میں لڑوا (لڈو) بانٹتے ہواور صحابہ اپناموڑ (سر) بانٹتے تھے۔ حضرت مولا نار کُسمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نے اعلیٰ حضرت کو بکمالِ شفقت ومحبت، تین دن تک مہمان رکھا۔ ۲۹ رماو مبارک (رمضان ۱۲۹۲ھ) کورخصت کیا۔ جب عیدسر پر آگئی۔

وقتِ رخصت، فرشِ معجد کے کنارے تک تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت مُدَّ ظِلْہ فَ نے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما ہے۔ فرما یا : تکفیر میں جلدی نہ کرنا۔

اعلى حضرت مُدَّ ظِلُّهُ نے ول میں خیال کیا کہ:

مين تواس كوكافر كهتا هول جوحضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى شان مِين گستاخي كرتے بين ـ بي خيال آتے ہى، مَعاً ، مولانار حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي فرمايا:

ہاں!جوکوئی،ادنی حرف، گستاخی کا،شانِ اقدس میں بکے،ضرور کافرکہنا۔ بےشک،کافرہے۔
پھر، اعلیٰ حضرت سے فر مایا: ہمارا جی چاہتا ہے کہ اپنے موڑ (سر) کی ٹیبیا (ٹوپی)
تمھارے موڑ پر، وَ هردیں اور تمھارے موڑ (سر) کی ٹیبیا (ٹوپی) اپنے موڑ پررکھ لیس۔
اعلیٰ حضرت نے برا وا دب،سر جھکا دیا۔ مولا نارَ حُسمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ نے اعلیٰ حضرت کی

، ن سرت کے بروہ کی اور اپنی کلا و مقدس ، اعلیٰ حضرت کے سر مبارک پر د کھ دی۔ کلا و مبارک اپنے سر پر رکھ کی اور اپنی کلا و مقدس ، اعلیٰ حضرت کے سر مبارک پر د کھ دی۔

جوبطورتبرك،اب تك، محفوظ ہے۔''

(ص۲۲۲ تا۲۲۴ ـ ح**یات اعلی حضرت**، حصه موم \_مطبوعه: رضاا کیڈمی ممبئی)

"فاضلِ بریلوی، مولانا شاہ احمد رضا، شیخُ المحدِّ ثین، حضرت مولانا وصی احمد ، محدِّ ث سورتی کی رفاقت میں، شیخ مراد آباد، حضرت شاہ فصلِ رحمٰن عَلَیْهِ الرَّحُمَةُ وَالرِّضُوَان کی ملاقات کو پہنچے۔

حضرت نے مولا ناہر ملوی کا قصبہ سے باہرنگل کراستقبال کیا۔

ا پیج مخصوص جَمر ہے میں مہمان گھہرایا اور عصر کے بعد کی صحبت میں

آپ کے بارے میں حاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا:

'' جھے،آپ میں،نورہی نور،نظرآ تاہے۔''

اس کے بعدا پنی ٹو پی اُڑھادی اوران کی خوداوڑھ لی۔''

(ص٢٠٨ ـ تذكر مَعكما بالم سقت ارْمحود احمد قادرى ، رفاقتى مطبوعه كان بور ـ ١٣٩٠ هر ١٩٤١ ء) رفيع المكان ، حاجى مولوى احمد رضا خال ، زَادَ اللهُ قَدُرُهُ ..... السَّلامُ عَلَيْكُم

آپ کی تحریر، در بابِ ندوه، بنام، علیم عظمت حسین صاحب پیچی ۔ حکیم صاحب آپ کی لیافت و زہانت کے قائل ہوئے اور آپ کی مدح کی۔ عجب نہیں کہ علیم صاحب، خود بھی آپ کی خدمت میں کوئی خطاکھیں۔

آ پ کے اِرسالُ تِحریر سے بہت مخطوظ ہوئے۔وَ السَّلام۔ (ص۲۔ایضاً۔ازحضرت شاہ احمد میاں صاحب، جانشینِ حضرت مولا نافصلِ رحمٰن، گنج مراد آبادی۔۱۲رشوال)

(عن۲-اليضا-از حض مه

الجمي<sub>ر</sub> مقدس

''بیشک! حضرت مولا نااحمر رضا خال صاحب، بریلوی رَحُمَةُ الله عَلَیهِ کی وَ استِ الله عَلَیهِ کی واستِ استوده صفات کا شار، چود ہویں صدی کے اکا برعکما و مبلغین میں ہوتا ہے۔' (ص ۱۸ الم احمد صانم بر ماہنا مالمیزان، مبلی ۱۹۷۱ء از زین العابدین علی، درگا و معلیٰ اجمیر مقدس)

باكيين شريف (پنجاب)

'' حضرت مولا نااحمد رضا، قادری، بریلوی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ آقائے نامدار حضور تی کریم شفیج المذنبین ، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَاصُحَابِهِ وَسَلَّم کے عاشقِ صادق اور عالم تبحر تھے۔ انھوں نے دَورِ اِنحطاط و اِلحاد میں اہلِ سنَّت و جماعت کی بروفت رہنمائی وقیادت فرمائی۔ اور آج بھی ان کی تعلیمات، عکما ہے کرام کے لئے مشعلِ راہ ہیں۔

اوران کی تحریریں،اہلِ باطل کےغلط نظریات ومعتقدات کے لئے تریاقِ اکبرکااثر رکھتی ہیں۔ لِطذا،حضرت فاصلِ بریلوی قُدِّسَ سِرُّۂ کی تعلیمات ونظریات کی اشاعت وفت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔''

(ص١٩- '' پيغامات يوم رضا''طبع دوم، لا هور ـ از حضرت ديوان غلام قطب الدين، سجاده نشيس پاکپٽن شريف اـ ٣- ١ ـ ١ -

# درگاه حضرت نظام الدین اولیا،نئ د ملی

امام احمد رضا، ہریلوی سے متعلق، خواجہ حسن، نظامی کے تا ٹرات امام احمد رضا کی زندگی ہی میں، ہفت روزہ نطیب (دہلی) کے شمارہ مؤرخہ۲۲؍ مارچ ۱۹۱۵ء۔ (ص۲۷۔ ۲۲ے)، جا، شاا) میں، شائع ہوئے۔

"بریلی کے مولا نا احمدرضا خال صاحب، جن کو، ان کے معتقد، مجد و مائة حاضرہ کہتے ہیں

در حقیقت، طبقهٔ حُو فیاے کرام میں، بهاعتبار علمی حیثیت کے،منصب مجدِّ د کے ستحق ہیں۔ انھوں نے ،ان مسائلِ اختلافی پرمعرکے کی کتابیں کھی ہیں جوسالهاسال سے فرقهٔ وہابیہ کے زیرتح ریوتقریر تھیں۔ اورجن کے جوابات، گرووصوفیہ کی طرف سے کافی وشافی نہیں دیے گئے تھے۔ ان کی تقنیفات و تالیفات کی ایک خاص شان اور خاص وضع ہے۔ ىيەكتابىين، بهت زيادە تعدادىين بىي اورالىي مُدلّل بىي، جن كود مكھ كر کھنے والے کے تیجوعلمی کا ،جیّد ہے جیّد مخالف کو ، إقرار کرنا پڑتا ہے۔ مولا نااحدرضاخال صاحب،جو کہتے ہیں،وہی کرتے ہیں۔ اوربیایکالیی خصلت ہے، جس کی ہم سب کو، پیروی کرنی جا ہے۔ ان کے خالف، اعتراض کرتے ہیں کہ: مولا نا کی تحریروں میں شختی ، بہت ہے۔اور بہت جلد ، دوسروں پر کفر کافتو کی لگادیتے ہیں۔ گر، شاید، ان لوگوں نے مولا نا اساعیل شہید اور ان کے حواریوں کی ول آزار کتابیں بہیں پڑھیں،جن کوسالہاسال تک،صوفیا ہے کرام، برداشت کرتے رہے۔ ان کتابوں میں جیسی سخت کلامی برتی گئی ہے،اس کے مقابلہ میں، جہاں تک میرا خیال ہے مولانا احدرضاخال صاحب نے ،اب تک بہت کم لکھاہے۔ جماعتِ صوفیہ ملی حیثیت سے مولانا کواپنابہا درصف شکن سیف اللہ محق ہے۔ اورانصاف پیہے کہ بالکل جائز مجھتی ہے۔ جس طرح، دیوبند کے تذکرے میں مکیں نے قومی کارناموں کا ذکر کیا ہے اس موقع يربهي نهايت فخر ي حضرت مولا نابريلوي كي أس خدمتِ قومي كا ظهار كرنا جا متا مول جوانھوں نے ،جنگ بلقان،طرابلس اور کا نپور میں کی۔

میرے نزدیک بمولا ناصاحب کی جراُت ودلیری عکماے دیو بند ، فرنگی محل اور تمام لیڈران گرم سردسے بڑھ کرہے۔ انھوں نے ، جو کام کیا ، وہ ، ایک سے بھی نہیں ہوسکتا تھااور نہ ہوسکا۔

اور، وہ، ان کے بے باکانہ فتاویٰ ہیں۔

جو،ان مواقع بر،انھوں نے لکھے اور باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کی۔''

(خواجه حسن نظامی \_ در گاو حضرت خواجه نظام الدین اولیا \_ نئی د بلی \_

مفت روزه ( خطیب ٔ د ہلی شارهٔ مارچ ۱۹۱۵ء )

"مولا نااحد رضا خال صاحب، ہندوستان کی برگزیدہ شخصیت تھے۔

ان کی ذات بجمعُ الصِّفات تھی مختلف علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ

وه،ایک شاعر بے بدل، بلندیا بیادیب،مفسر قرآن اورمحدٌ شاعظم تھے۔

انھوں نے ، بے شارخلق اللّٰد کو ، نیکی کے راستہ پر ، گا مزن کیا۔

ان کی عالمان شخصیت اور بے مثال خدمات کا اعتراف، ہندوستان کی اعلی شخصیات نے کیا ہے۔''

(ص ۲۱ **ـ امام احدر ضانمبر ـ** ما منامه المميز ان بمبلى ۱۹۷۱ء ـ **از سيد پير ضامن نظامی** ، درگاه حضرت نظام الدين اولياء ، نئى د ہلى )

#### ضلع سرگودها ، پنجاب

<u>سال شریف</u>

''میں ،مولا نااحد رضا خاں بریلوی کی خاک پاکے برابر بھی نہیں۔

کیوں کہ فقیر کے عقیدے میں مذہب کی بنیاد ،عشق رسول پر ہے۔

اورعشق رسول کی بنیاد،ادب پرہے۔مولانابر بلوی کو، ذات رسول سے بے پنامشق تھا۔

به مصطفی برسال خویش را که دین همه اوست

وگربه او نه رسیدی تمام بولهی است

(از **حضرت خواجه قم الدين ،سيالوي** ص ا ٢٠٠٠م أةُ العاشقين \_ارد و\_مطبوعه اسلامك فا وَنَدُّيثن \_لا مور ١٩٧٧ء)

### کراچی

''فاضل جليل، عالم نبيل، جامع علوم عقليه ونقليه ، حامي سدَّتِ سيدالمرسلين قامع أساسٍ مُبتدعين ، حضرت الحاج سيدنا ومولا نااحمد رضا خال صدق وصفا اور زيد وورع مين نمونهٔ سلف تھے۔ ان كى ياك زندگى ، إحقاقِ حق وابْطالِ عقائدِ بإطله ميں گذرى۔ ان کے دعویٰ کی کوئی تر دید نہ کرسکا اور رد کا جواب ، نہ دے سکا۔ **وہ،اس دَور کےصاحب بحرالرائق تھے۔** 

انگریزی میں جینیس اورا صطلاح فَتُها میں اگر، فقیہِ فس کے لقب سے ملقَّب کیا جائے تو، بیان کے شانِ والا شان میں مبالغہ نہ ہوگا، اظہارِ حقیقت ہوگا۔

ر بی ان کی حقیقت ، بیران کی عقیدت کی پختگی اور شدت پرمبنی تھی۔وہ فنا فی عشقِ رسولِ کریم تھے۔اپنے محبوب کی شان میں ادنیٰ گستاخی بھی ، بر داشت نہ کر سکتے تھے۔

اگر،اُن کے عشق کے سمندر کا ایک قطرہ بھی ہمیں ،میسر ہوتا

تو، ہم اُسے عین حقیقت اور الفت ومُو دّت کہتے۔قَدَّسَ اللَّهُ سِرُّهُ وَبَرَّ مَضُحِعِهُ ' ( آمین ) (حضرت مولانامفتی سید حامد جلالی، دہلوی، کراچی۔ محرَّ رہ ا ۱۹۵ء طبع چہارم' فاضلِ بریلوی اور تَرکِ موالات' از پر دفیسر مسعود احمد محرم الحرام ۱۳۹۷ھ۔ مطبوعہ مرکزی مجلس رضا، لاہور )

(فیض آباد۔اترپردیش)

مجھوچھ مقدسہ

سرزمین بریلی پر،ایک تق گو، تق پرست اور ق شناس بستی تھی۔ جس نے ، بلا خوف کو مَتِه لائم ،اعلانِ قل کے لئے میدانِ جہاد میں قدم رکھا۔ اور قوم کے تفرقوں سے بے پروا ہوکر، اپنی شانِ امامت وتجد بدکوعرب وجم پر، روشن کر دیا۔ جس کی عظمت کے سامنے ، اَعدا ہے دیں کے کلیج ،تھر ؓ اتے رہتے ہیں۔ میرا، اِشارہ، اعلیٰ حضرت ،امام اہلِ سدَّت ، مجدِّ دِما قِ حاضرہ رَحْمهُ اللهِ عَلَيٰهِ کی طرف ہے۔ جن کے فراق نے ،میرے ہازؤں کو کمزور کر دیا اور مسلمانوں کو جن کی وفات نے ، بے س کر دیا۔''

تأثرات: از حفرت سيدشاه على حسين ، اشرفى كجوج جوى وصال ١٩٣٥ هـ ١٩٣٧ء)

''آپ(حضرت سیدشاه علی حسین ،اشر فی میاں ، کچھوچھوی) وضوفر مارہے تھے کہ: یکبارگی ،رونے گئے۔ بیہ بات کسی کی سمجھ میں نہآئی کہ: کیا ، کیڑے نے کاٹ لیا۔ میں آگے بڑھا — تو فر مایا — بیٹا — میں ،فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ در کیھے کر،روپڑا ہوں —

چند گھنے کے بعد، بریلی کا تارملا، تو ہمارے گھرمیں کہرام پڑ گیا۔''

( خطبهٔ صدارت بوم ِ رضا - ۱۳۷۹ ه درنا گپور ص ۵۷ ماهنامهٔ تجلیات ۱۹۲۲ و منا گپور می **ازمحد شیاعظم ،سیرمگر ،اشرفی ، کچوچپوی**)

پٹنه،بهار

<u>پھلواری شریف</u>

''بلا شبه، وه (امام احمد رضا) ایک محقق، فاضل، شاعروا دیب تھے۔

بہت ہے مسائل کی تحقیق ، فاضلانہ انداز میں کی ہے اور شعروا دب کے میدان میں

صفِ اول میں شار کیے جانے کے قابل ہیں۔

اورنعت گوئی میں ان کامخصوص رنگ ہے،جس سے ذات ِ اقدسِ نبوی سے

ان كى عقيدت ومحبت وشغف كا ثبوت ملتاہے۔''

(ص۲۲-**امام احدرضا نمبر -**ماهنامه الميزان بمبئي -ازشاه عون احمة قادري، خانقاه مجيبيه، پُصلواري شريف، بينه )

(روهیل کهنڈ)

مپیلی بھیت

"إمامُ الدَّهر، هُمامُ العصر، بحرالعلوم، هُمامُ الفُقَهاء وَ الْمُحَدِّثين، امامُ المتكلِّمين خيراللَّحقه بِالمهرةِ السابقين، سيدُالعلماء وَ سندالفضلاء ، نَاصِرُ السُّنَّة وقامعَ البدعةِ مُجَدِّد دُهُرنا و مُمَجِّد عصرنا ، مولانا وَ بِالفضل اَولانا، مولوى احمدرضا حال صاحب

عَمَّتُ فُيوضَاتهم أهُلَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ\_''

(حضرت مولا نا**وسی احمد بحلاث شورتی** ، تلمینه مولا نااحم<sup>ع</sup>لی ، محدّث سهار نپوری \_

كانوبات عكما وكلام اللي صفا (١٣١٨ هـ) مطبع ابلِ سنَّت ، بريلي )

( کوئٹہ)

در بارعو ثب<u>ہ</u>

"مولا نااحمر رضاخان، قادرى، بريلوى، رَحُمةُ اللهِ عَلَيُهِ عاشقِ رسول اللهِ عَلَيْهِ عاشقِ رسول اللهِ عَلَيْهِ دور المعلم رَضِي اللهِ عَنُهُ

عابدومتقى، عالم مؤحّد اورخاد م سادات تھے۔

انھوں نے ،اسلام کے لئے بے حدخد مات انجام دیں۔ان کا مدرسہ، بابر کت ہے۔ خود ، مولا نامغفور اور ان کے شاگر دوں نے ہندوستان ویا کستان میں ا سلام کی بے حد خد مات انجام دیں۔''

(ص10' ني**غامات يوم رضا العلي دوم الا مور حضرت السيد الشريف طام علا والدين القادري ا**لنقيب ، دربارغو ثيه ، شارع الكيلاني ، كوسُه )

(افغانستان)

<u>شور بازار، کابل</u>

''مفتی احمد رضا، قادری، ایک جیّد عالم اور واقٹِ اُسرارِطریقت تھے۔

اسلامی علوم کی تشریح میں ان کاعظیم الثان ملکہ اور باطنی حقائق کی تو ضیح میں ان کےمعارف بہت زیادہ ستاکش کے لاکق ہیں۔اور فقہی علوم میں ان کی تحقیقات ،اہلِ سدَّت و جماعت کے بنیادی نظریات میں قابلِ قدریادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ان کی تحقیقات کو،اگرتشدگانِ علوم دینیہ کے لئے سر چشمہ ُ فیض وہدایت قرار دیا جائے تو،مبالغه،نه ہوگا۔(چندسطروں کے بعد)

مولا نااحدرضاخان،قادری،حضرت خاتم النبین هیا کے عاشقِ صادق اورآ نحضور کی محبت میں سرشار تھے۔ان کادل،عشق محمدی کے سوز سے لبریز تھا۔ چنانچه،ان کے نعتیہ کلام اور نغمات،اس حقیقت پر، شاہدِ عادل ہیں۔ مولانا کے کلام نے مسلمان مردوں اور عور توں کے دلوں کو

عشق محرى (عَلِيلَةُ و) كم مقدس نور سے روش كرويا ہے۔ جَزَاهُ اللّٰهُ خَيُر الْحَزَاءِ۔ معارف آگاه ، مولا نابریلوی کا نعتیه کلام ، فصاحت و بلاغت ، سلاست وروانی اورعمہ ہ تشبیہات ولطیف استعارات کے لحاظ سے،اد بی برتری کا حامل ہے۔'' (ص ۱۸- "پيامات يوم رضا" طع دوم، لا جور از حفرت محدايرا جيم، فاروقي ، مجددي \_

شور بازار کابل، افغانستان\_ ے رصفر المظفر ۱۳۹۱ه

# جامعەنظامىيە، حىدرآ باد، دَكن

"مولا نااحدرضاخان صاحب، سَيف الاسلام اورمجابد اعظم گذرے ہيں۔ اہل سنَّت وجماعت کےمسلک وعقائد کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ تھے۔ آپ کامسلمانوں پر،احسان عظیم، پیہے کہ:

ان كے دلوں ميں عظمت واحر ام رسولِ كريم عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامِ اوراوليا ہے اُمت كے ساتھ، وابسَّكَى ، برقر ارہے۔

خود ، مخالفین پر بھی ،اس کا حچها خاصا اثر پڑااوران کا گستا خانہ لب ولہجہ

ایک حد تک، درست موار

بجاطور پر،آپ،امام اہلِ سنّت وجماعت ہیں۔

آپ کی تصنیفات و تاکیفات ،علوم کاایک بحرِ زَخّار ہیں۔''

(ص٠١-استقامت، وانجست يتبر٢ ١٩٤ع) نبور-انفرويو: از حصرت مولانا عبد الحميد شخ الجامعة النظامية، حيدرآباد، دَكن)

#### <u>مير پورخاص</u>

''فاضلِ بربلوی، حضرت مولانا احمد رضاخان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَى ذاتِ بابركات، سى تعارف كى مختاج نهيل ايك خاص مقام، بيدا كيا-

آ فاق میں تھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا

> فاضلِ بریلوی میں بیرجت، بدرجهٔ انتم ،موجود ہے۔ انھوں نے ،بہت ی نعتیں اور منقبتیں لکھیں۔

لیکن، حقیقت بیہ کہان کا ایک ایک شعراورا یک ایک بُملہ ،سرا پا نعت ہے۔ شدہ است سینئہ ظہورتی، پُر از محبتِ یار برائے کینۂ اغیار، در دِکِم جا نیست سركاردوعالم عليه كا،جومقام،ان كدل مين تها،أس كااندازه،إس شعر سے بوسكتا ہے: حاجبو! آؤ شہنشاه كا روضه ديكھو كعبہ تو دكيم حكي، كعبے كا كعبہ ديكھو

(از حضرت الحاج پیرمحمد التح<mark>ل جان، مجدّ دی</mark>، سر ہندی، میر پورخاص ۔ از اَولا واَ مجادِ حضرت مجدِّ والفِ ثانی، فُدِّسَ سِدُّهٔ ۔ ص۳۳۳ ـ ' فاضلِ **بر یلوی! عکما ہے جازی نظر میں** ''طبعِ دوم ۔ مرکزی مجلسِ رضا، لا ہور۔ از پروفیسر محمد مسعودا حمد )

مَر وله شريف

ضلع سرگودها، پنجاب

"مولانا احدرضا خال کی ذات، محض ایک فردنهیں، بلکه اہلِ سدَّت و جماعت کی اَوَاخِرِ انیسویں صدی اور اَوائلِ بیسویں صدی کی علمی میراث

نظریاتی آویزش اور مذہبی تاریخ کا ایک قابلِ مطالعہ، دَورہے۔

موصوف کی زندگی کا،کم وبیش، ہریہلو،انسانی عظمتوں کا گنجبینہ ہے۔ پر میں میں طرق

جس کی شایانِ شان اِستحسان کے لئے کا وش ، در کا رہے ، نہ کہ ایک اُ چٹتی ہوئی سطحی نظر۔'' (حضرت مولا نافلام سدیدالدین ، سجادہ نشیں مرولہ شریف ضلع سرگودھا۔ ص ۲۱۔'' پیغامات یوم رضا''لاہور )

### یکه توت، بشاور

''اعلیٰ حضرت، وقت کی موز ول ترین ضرورت تھے۔

برصغیر ہندو پاک میں مسلمانوں کی سیکڑوں برسوں کی بھر بپورعظمت اورز وال کے بعد

مِلّتِ اسلاميه، جس طغياني ميں گھر چکی تھی

اس وقت ، جس ا کیلے مر دِمومن نے ، بہنصرتِ ایز دی ،اس کے رُخ کوموڑ کرر کھ دیا وہ ،اعلیٰ حضرت ،مجبرٌ دِمِاً قِ حاضرہ کی ذاتِ گرامی ہی تھی۔''

(حضرت سيدمجمداميرشاه قادري، سجاد هُشين ميكة وت \_ پشاور، سرحد يس ٢٣٠ ـ 'دينيامات يوم رضا' ' ـ لا مور ٩١ه هـ)

#### در بار بھر چنڈی ،سندھ

''مقتدائے اہلِ سنَّت ،اعلیٰ حضرت ،مولا نااحمد رضاخاں ، فاضلِ بریلوی رَحُمَهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ ایک تاریخ سازشخصیت تھے۔مذاہب کے فلسفے اوران کے عروج وز وال پرِ

گهری نظرر کھنے والے حضرات ہی ،اس بات کا صحیح انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ:

اعلیٰ حضرت نے، اپنے دَور میں کتنے اہم اور عظیم کام کوسنجالا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں ولو لے ، جذ بے اور دیوائل کی حد تک لگا و بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جذب میں صُعف ، یا کمزوری کا، براوراست اثر، مذہب پر پڑتا ہے۔
بلا شبہ اعلیٰ حضرت نے اُمتِ مسلمہ میں جذبہ عشق رسول قابلتہ کے تحفظ
اوراس کے فروغ کے لئے ایک انقلا بی وتجد یدی کارنامہ ، انجام دیا ہے۔
جس کی نظیر ، اُمتِ مسلمہ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔
اس مردمجا ہدنے ، تن تہا، سکف کے خلاف اُٹھنے والی بلخار کو، روکا۔'
اس مردمجا ہدنے ، تن تہا، سکف کے خلاف اُٹھنے والی بلخار کو، روکا۔'
(حضرت شیخ عبدالرجیم ۔ سجادہ شیں ، دربار بحرچنڈی شریف ، سندھ۔ ص ۲۵۔'' پیغابات یوم رضا'' ۔ لاہور)

#### سندھ

'' فاضلِ بریلوی (قُدِّسَ سِرُّهٔ) نے ، عظیم کارنا ہے ، انجام دیے ہیں۔ وہ ،اس دَور کے عظیم عکما میں شامل ہیں۔ اگر ، فاضلِ بریلوی اپنے دَور کے ان فتنوں کا سَدِّ باب ، نہ کرتے اوران لوگوں کا شدید مقابلہ نہ کرتے ، تو نہ معلوم آج ، وہ طوفان کہال پہنچا۔' (ص۲۷۔'' ماہنامہ، ترجمانِ اہلِ سِدَّت' اگست ۱۹۷۴ء۔ کراچی۔ بحوالہ ش• ۵۱' تذکرہ اکابر اہلِ سِدَّت' مکتبہ قادریہ، لاہور۔ تاثرات از حضرت مجمع ہاشم جان ، سرہندی قُدِّسَ سِرُہ ،

سام من يال

''اعلیٰ حضرت، مولا ناشاہ احمد رضا قا، دری، برکاتی، بریلوی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیٰهِ کی فاتِ ستودہ صفات، اِس سے بالاتر ہے کہ اِن کے فضائل و کمالات کو، حیط ترخریمیں لایا جائے۔
آپ، علوم معقول و معقول کے بحر زَظار ہے۔
دینِ قدیم کی تجدید، سُقَّتِ سَدِیَّ کی تروی کا اور بدعات سَیعیہ کے اِستیصال میں جس قدر سَعی بلیغ، آپ سے وقوع میں آئی، وہ، آپ ہی کا حصہ ہے۔
مذاہب باطلہ کا مقابلہ، آپ نے، برابر جانفشانی اور جراکت و اِستقلال سے کیا۔
آپ کی وُسعتِ علم کی بیروش دلیل ہے کہ ہزار کے قریب آپ نے کتابیں، تصنیف فرمائیں۔
جو، نصف سے ذاکد، ابھی، غیر مطبوعہ، بڑی ہیں۔''

(حضرت شاه شريف احمد، شرافت نوشاي ، در گاه عاليه نوشابيه ، سائن پال ضِلع گجرات ـ ٣٧ - پيغامات يوم ِرضا - لا بهور)

#### موہڑ ہشریف

''اعلی حضرت بریلوی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیهِ کا ، برقول اور فعل عثق رسول الله علیه کا ، برقول اور فعل عثق رسول الله عنامی اس طرح ، لبریز معلوم ہوتا ہے ، گویا ، خالق کل نے آپ کو ، احمد مختا میں الله کے عاشوں کے لئے شمع ہدایت بنایا ہے۔
تاکہ ، یم شعل ، اس جادہ پر چلنے والوں کو کمیل ایمان کی منزل ہے ہم کنار کر سکے۔
آپ کی تصنیفات ایسے انمول موتیوں سے مرضّع ہیں ، جوقار ئین کے لئے اس قدر رُوح پر وراور کیف آور ہیں کے عشق حضور نی اکر مرابط ہے ہمتن ، سرمست کردیتی ہیں۔'' اس قدر رُوح پر وراور کیف آور ہیں کے عشق حضور نی اکر مرابط ہے ہمتن ، سرمست کردیتی ہیں۔'' (حضرت صاحبز ادہ ، ہارون الرشید ، جاد فشیں در بارعالیہ ، موہر ہ شریف عرب انہ پیا مات یوم رضا''۔ لا ہور)

ينجاب

### <u>شتالو، شام ہزارہ</u>

''فِرَ قِ باطله کی فتنه سامانیاں، بےاد بیاں اور عقائمِ فاسدہ نے جب طوفان کی شکل،اختیار کی

تو اعلیٰ حضرت کی تحریرات نے ،کشتی نوح کی طرح ،حضو رِ اکرم اللہ کی اُ مت کو اپنی آغوش میں لےلیااور رحمتِ عالم اللہ کے دریائے رحمت سے فیض یاب فرمایا۔

اعلیٰ حضرت کا نعتبہ کلام سُننے سے،صاحبِ ایمان،وجد میں آ جا تاہے۔

مقام غورہے کہ جس شخص کی زبان پر، پہ کلام، جاری ہو،اُس ہستی کے سینے کی کیا کیفیت ہوگی؟ معرب میں فرون اور اس مصل ہیں :

لارَيب،آپكو،فنافى الرسول كامقام،حاصل تھا۔''

(حضرت صاحبزاده محمطيب، دربارعالية قادريه، شتالوشريف، سرى كوث بزاره ص ۳۱ ـ "پيغامات يوم رضا" لامور)

بنجاب

#### <u> جھیرہ شریف ، ہزارہ</u>

''اعلیٰ حضرت کی تصانیف،آپ کی علمی وُسعتوں اور دلائل و برا ہین میں میں برید میں مصرفت کی سرکھتی ہیں۔

بے پایاں مہارت پر قطعی استناد کا درجہ رکھتی ہیں۔

اعلیٰ حضرت، جب کسی مسئلہ کی محقیق کرتے ہیں، توبے تکلف، دلائل کا انبارلگا دیتے ہیں۔

یوں مجسوس ہوتا ہے کہ م فضل کے بادل سے دلائل کی موسلا دھار بارش ہور ہی ہے۔ ان کی خدادادصلاحیتوں، دینی خد مات اور مذاہب باطلہ کی بیخ کنی کود کیھرکر

بے ساختہ، تتلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیمنصب، بغیر مجدِّد دوقت کے

کسی د وسر ہے کونصیب نہیں ہوسکتا۔

آپ کے زورِ بیان اور قوتِ اِستدلال کود مکھ کر ، مخالفین پر ، سکتہ، طاری ہوجا تا ہے۔ کچھ جواب نہیں بن پڑتا۔''

. (حضرت **ثناه ضنل الرحل علوي**، قادري، پاني مدرسه اسلامية قادره، بهيره شريف، هري پور - هزاره ص ۳۰- ' پيغامات يوم رضا' کلامور )

### الرّبرديش ارّبرديش

"جامِعُ الْكَمَالاتِ الْعِلْمِيةِ وَالْعَمَلِية، حَاوِى الْفُنونِ الاصلِيَةِ وَالْفَرعِيةِ حامِي الْمِلَّةِ الْحَنْفِيَّةِ، مَحدومي الْمُعَظَّم وَ مُطاعِي الْمُفَحَّم

جناب مولوى احررضا خال دَامَ مَحُدُهُمُ \_

مولانا!بِفَضُلِهِ تَعَالَىٰ آپِ،رئيس حُمَاةِ السُّنَّة مِين

اِس قط الرِّ جال میں آپ کا قلم فیض رقم ،سکیف سے بڑھ کر، کام کرر ہاہے۔

اورتمام اہلِ سنَّت پرآپ کا احسان ہے۔

اورایک جہان کوفتنہ عظیم سے بچانے کے لئے آپ ،سرِگرم ہیں۔

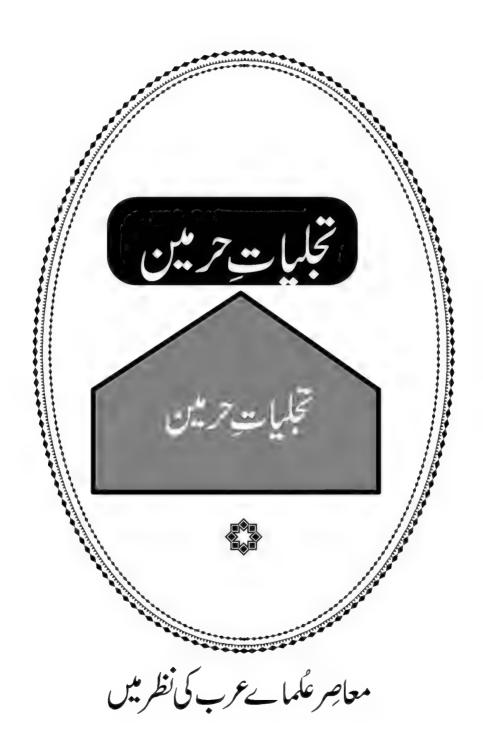

# يهلاسفر جج وزيارت

اما ماہل سدَّت ،مولا نااحمد رضا، حنی، قادری، برکاتی ، بریلوی، اینے والیہ ماجد مولا نامفتی 'قی علی، بریلوی کے ساتھ ،تئیس (۲۳)سال کی عمر میں ۱۲۹۵ھر۸ ۱۸۷ء میں پہلے مج وزیارتِ حرمین شریفین سے مشرَّ ف ہوئے۔ ا پنے خدا دا دعلم وفضل ، ذ کا وت و ذہانت ، اورایمانی روحِ حرارت کی وجہ سے بہت جلد،عکما ہے جاز کے درمیان،متعارف اور مقبول و محبوب بن گئے۔ جس کا واضح ثبوت، اُس وقت کے فاضلِ اَجَل، امام شافعید، شیخ حسین بن صالح (متوفی ۱۳۰۲ هر ۱۸۸۴ء) کے ساتھ، پیش آنے والے ایمان افروز واقعہ ہے ماتا ہے۔ جن کا ، اِس سے پہلے ،کسی طرح کا کوئی تعارف تعلق ،آپ سے نہیں تھا۔ حرم شریف میں نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعدایک روز شیخ حسین بن صالح نے اس عارف بإللّٰدعاشقِ رسول کا ہاتھ پکڑا۔ اورانھیں،اینے ساتھ لے کراپنے دولت کدہ پرتشریف لے گئے۔ آپ کی دمکتی ہوئی بیشانی پرنظریں گاڑ دیں اور دیریتک، جذب وسرمستی کے عالم میں جبین سعادت وار جمندی کی درخشاں اور واضح کیبروں کا ، بغور ،مطالعہ کرتے رہے۔ پھر،فرطِ محبت اور جوشِ عقیدت میں پکارا ٹھے

'' إِنِّى لَا جِدْ نُورَ اللَّهِ فِي هذَا الْحَبِين'' ميں، اس پيشانی ميں، خدا كانور بإر ہا ہوں۔'' (ص٩٩ - تذكر وَعَكما سے ہند از مولوى، رَحَن على مطبوعه: لَكَصْنُو وَكِرا جِي )

اور پھراپنے فیضانِ کرم سے نوازتے ہوئے صحاحِ سِتَّہ کی سنداورا پنے سلسلے کی اجازت عطافر مائی۔اور شفقت ومحبت سے آپ کا نام' نسیاءالدین احمہ'' رکھا۔

شیخ حسین بن صالح کے علاوہ ،مفتی شا فعیہ،سیداحمد زَینی وحلان ،مکَی (م دسمبر۴۳۰ه/ ۱۸۸۸ء)ومفتی حفیہ،شیخ عبدالرحمٰن ،سراج (ما۳۰ه/۱۸۸۳ء) اور دیگر بہت ہے آکاپر واَعاظِم عکمانے تفسیر ،حدیث ، فقہ ،اصولِ فقہ ، وغیرہ کی سندوں سے آپ کونوازا۔

ا ما م احمد رضانے ، شخ جُمُلُ اللَّيل كے ايما پر ، فقهِ شافعی ميں مناسكِ جج سے متعلق شخ حسين بن صالح كے ايك وقيع رساله كی نہايت جامع و مانع شرح ، صرف ، دو دن كی مخضر مدت میں كی اوراس كانام اَلنَّيْرَةُ الْوَضِيَّةُ فِي شَرُح الْحَوُهَرَةِ الْمُضِيَّقَةُ (١٢٩٥هـ) ركھا۔ اس شرح كو،عكما ہے ججازنے بڑی قدر ومنزلت كی نظر سے ديكھا اور آپ و تحسين و آفريں سے نوازا۔ اس شرح میں پہلے ، مطلب ، پھر، اختلاف ِ مذاہب حفيه و شافعيه

اور مذہب حنفی میں اختیارِ راج وترک ِ مَر جوح کو، مدلّل ومبر ہن کیا۔

پھر، بعد میں اسی رسالہ میں فوائدِ لطیفہ وتوضحِ مسائل وتخریجِ اَحادیث وغیرہ کے ساتھ تعلیقات وحواشی ککھا۔جو،ایک مستقل رسالہ ہوکر

ٱلطُّرَّةُ الرَّضِيَّةُ عَلَىٰ النَّيْرةِ الْوَضِيَّةِ كَنَام ـــــ، موسوم موا\_

عُلما بے ندوہ کے خلاف،مشاہیرعُلما بے مِلّتِ اسلامیهُ ہند کے حاصل شدہ فقاویٰ کا مجموعہ

"إِلْجَامُ السُّنَّةِ لِأَهُلِ الْفِتْنَةِ" كِساته ، الله أَكِيس (٢٨) ببدا مونے والے سوالات

اوران پراپی جانب سے مدلّل جوابات پرمشمل ایک فتوی مین مین سملول کے میں خلیا مین کارج میں

جب، شخ سيد المعلمل على بن شخ سيد خليل، محافظ كتب خانه ترم شريف وتلميذ رشيد، شخُ الدَّ لاكل، حضرت شخ عبد الحق، الله آبادي، مهاجر على

مُوَلِّفُ ' ٱلْإِ كُلِيُل عَلَىٰ مَدَارِكُ التَّنُزِيُل" اورديگرعُكما عِلَى خدمت ميں پيش ہوا

تو ، تمام علمانے اپنی تصدیقات وتقریظات سے اس فتو کی کو، مُزیّن کیا۔

اوران حاصل شده تو هيتات كالمجموعه، بنام: فَتَاوى الْحَرَمَيُن بِرَجُفِ نَدُوَةِ الْمَيُن \_

ےاسارھ/ 1۸۹9ء میں شائع ہوا۔

جس نے ، مداہنت و سلّحِ کلتّت کے ایک بہت بڑے فتنے کی بیخ کنی میں نمایاں اوراہم کر دارادا کیااور بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے، سَدِّ سکندری بن کر حائل ہو گیا۔

# دوسراسفرِ حج وزيارت

بیسفر،اچانک اورغیرمتوقع طور پرہوا۔۱۳۲۳ھر۵۰۹ء میں حج وزیارت کے لئے ا بینے برا درِخور د،مولا نامجمہ رضا اور بڑے شہرا دے، ججۃ الاسلام،مولا نا حامد رضا کو جب بریلی ہے لکھنؤ تک پہنچا کر گھر واپس ہوئے ،تو ایک عجیب اضطراب و بے چینی کی کیفیت محسوس ہوئی اور زیارت حِرمین طیبین کاشوق ،دل میں مجلنے لگا۔ چوں کہاس بار،خداوید قد وس آ ہے سے پچھاہم خدمتیں لینا جا ہتا تھا اِس لئے اُس نے آپ کے دل کو، ہر چہار جانب سے موڑ کر اسی سال ،سفر حج وزیارت کرنے پر مجبور کردیا۔ آپ نے ، رَ حتِ سفر با ندھا اور فوراً ، روانہ ہوئے ۔حُسنِ ا تفاق ہے جمبئی ہی میں مولانا محدرضا اوراييخ صاحبزا دے،مولانا حامدرضا سے ملاقات ہوگئ۔ و ہاں سے حجازِ مقدس پہنچاور فریضه کج وزیارت،ادا کیا۔ حُسَامُ الْحَرَمَيُن (١٣٢٣هـ/١٩٠١ع) اَلدَّوُلَةُ الْمَكِيَّة (١٣٢٣هـ/١٩٠١ع) كِفُلُ الْفَقِينِهِ الْفَاهِم (١٣٢٣ هر٢٠١ - ١٩٠) وغيره ، اسي سفر كي شابه كارتح ريات بين \_ إس سفر ميں آپ کی جوپذیرائی ہوئی ،وہ ،خدا کا ایک خاص انعام تھا۔ مشاہیرعکماےاسلام،آپ سےاجازے طلبی کے مشاق ،نظرآتے تھے۔ شيخ عبدالحيُ مكّى (م١٣٣١هـ/١٩١٣ء)اورشيخ حسين جمال بن عبدالرحيم كو آپ کی طرف سے،سب سے پہلے،اجازت،مرحمت ہوئی۔ ان دونوں حضرات کے بعد، شیخ صالح کمال (م۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء) سید اسمعیل خلیل (م۱۳۳۰ه/ ۱۹۰۹ء) سيدمصطفي خليل (م۱۳۳۸هه) شيخ احمد، ځضر اوي، شيخ عبدالقادر ،کردي (م۲۷۱ه) شیخ فرید (م۳۳۵ه/۱۹۱۱ء) سید محرعمر، وغیرهُم کواجازت ہے مشرَّ ف فرمایا۔ اور جولوگ، مدتِ قیام حرمین طبیبن میں اجازت، حاصل نه کرسکے

انھیں،گھر آنے کے بعداجازت،ارسال کی گئی۔

قیام مکہ ہی کے دَوران، شیخ سیرا تملعیل سے رشتہ عقیدت و محبت اتنا اُستوار ہوا کہ:

وہ ۱۳۲۸ھ میں ، صرف امام احمد رضا سے ملاقات و اِستفادہ کے لئے بریلی تشریف لائے۔ پھر، جب، مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی ، تو وہاں بھی عکما کی ایک کثیر تعداد نے اجازت حاصل کی ۔ پچھ لوگوں کو زبانی اجازت دی اور پچھ لوگوں سے وطنِ عزیز واپسی کے بعد ارسال کرنے کا وعدہ فرمایا۔

مثلاً: ﷺ عمر بن حمدان المحرسی، سید ما مون اکبری، ﷺ اللهٔ لائل، ﷺ محمد سعید، وغیرهُم۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی جونعظیم وتکریم ہوئی اور دیا رِحبیب میں جس انعام واکرام سے آپ کونواز اگیا، اُس کا آئکھوں دیکھا حال، ایک خط میں پڑھیے۔

ثَّ عَبِدالكريم، مهاجرِ مد نی ( تلمیذِ شَّحُ الدَّ لائل، شَحْ محمدعبدالحق، مهاجرمتی \_م۱۳۲۳ھ ) اینے تأثرات کا اظہار کرتے ہوئے، رقم طراز ہیں:

إنَّى مُ قِيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ الْأَمِينَةِ مُنُدُ سِنِينَ وَيَاتِيُهَا مِنَ الْهِنُدِ الْمُونَدِ مَنَ الْهِنُدِ الْوَقْ مِنَ الْعَالِمِيْنِ فِيهِمُ عُلَمَاءُ وَصُلَحَاءُ وَاتَّقِيَاءُ وَلَيْتَهُمُ يَدُورُونَ فِي سِكْكِ الْبُلُدَةِ لَا يَلْتَفِتُ النَّهِمُ مِنُ اَهْلِهِ اَحَدِ وَالْيَهُمُ مِنُ اَهْلِهِ اَحَدِ وَالْيَهُمُ مِنُ الْهُلِهِ اَحَدِ وَاللَّهُ مُورِعَيْنِ وَ رَاحِلِيُنَ لَكَ وَارِي النَّهُ لَمُهُ مِينَ وَ رَاحِلِيُنَ لَكَ مُسُرِعِينَ وَ ذَالِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَالله دُو الْهَضُلِ الْعَظِيمِ فَمُ مُسْرِعِيْنَ وَ وَالْمَهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ (سُكِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيُوتِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَالله وَيُولِي الله وَالله وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

"مدینه طیبه میں گئی سال سے میراقیام ہے۔ ہندوستان سے ہزاروں عکما
وصلحا واتقیا، بھی آتے ہیں۔ وہ، شہر کے گلی کو چوں میں آتے جاتے رہبتے
ہیں۔ گر،ان کی جانب کوئی،التفات، نہیں کرتا۔
لکین، بڑے بڑے عکما، آپ (امام احمد رضا) کے پاس
جوق در جوق آتے اور تعظیم و تکریم میں لگے رہتے ہیں۔
میخدا کا فصل خاص ہے، وہ جے چاہتا ہے،عطافر ما تا ہے۔"
وطنِ عزیز واپسی کے بعد،ارسالِ اجازت میں کچھتا خیر ہوئی

تو، یا د دہانی کے خطوط آنے گئے، جن میں ان کے بے پناہ اشتیاق کی جھلک پائی جاتی ہے۔ سیداسلعیل خلیل (م ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء) یا د دہانی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَ عَدُتُمُ الْحَقيُرَ وَاَحَاهُ بِإِرسَالِ الْإِجَازَةِ بِمَرُوِيَاتِكُمُ فَلَمُ تَاتِ

فَكَانَ اَقُرَبُ النَّاسِ اِلْيُكُمُ اَبُعَدَهُم اَوْ كُنَّا نَسِياً مَنُسِياً ۔

(احرَّ رە١١ردَى الحجه١٣١٥ه / ١٩٠٤ء - اَلاِ حَازَاتُ الْمَنِينة - مُولَّفَه : مولانا حامدرضا)

'' ترجمه: آپ نے ، حقیر اور اس کے بھائی ہے اپنی مَر ویات کے ساتھ اجازت جیجنے کا وعدہ فرمایا تھا، کیکن ، اجازت نہ اُسکی ۔

جواب ہے بہت قریب تھا، وہ سب ہو دور ہوگیا۔ یا جمیں بھلاہی دیا گیا۔''
حرمین شریفین میں امام احمدرضا کی یہ مقبولیت ، صرف اسلام وایمان پرکامل یقین ، علم وفضل میں کمال اور عشقِ رسالت کا فیضان ہے۔ ورنہ ، وہ پاک سرز مین ، جہاں اُ قصائے عالم کے فَضَلا وعُکما ہے کرام کا، ہرسال ، جم غیر ، جمع ہوتا ہے

جہاں، مشرق ہے مغرب تک کادل ود ماغ اور عارفین واولیا ہے کاملین کے کارواں پہنچتے ہیں۔ وہاں، ایک ہندی عالم کو، کون پو چھتا اور لوگوں کی نگا ہیں، کیوں اُٹھتیں؟ قیام ججاز کے دَوران، آپ کی گئی ایک بے مثال وشا ہمکارتح ریات منظر عام پرآئیں اور ایک عالم ، ان کا گرویدہ ہوگیا۔ اور ان پرعکما ہے کرام کی جو وقع تقریظات ہیں ان کے ساتھ، پچھ تفصیلی ذکر ، آئندہ صفحات میں ملاحظ فرما ہے۔

# اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّة

-77714

اس شاہ کارتخفیق کے ، دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں علم غیب کا اِثبات اور منکرین کے اعتراضات والزامات کی تردید فرماتے ہوئے نہایت فاضلانداور محققانہ بحث فرمائی گئی ہے۔
دوسرا حصد، حیار سوالات کے جوابات پر، مشتمل ہے۔
حضرت مولانا سلامت اللہ، نقشبندی ، مجدّ دی ، رام پوری (متوفی ۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۰ء) کی کتاب، اِعُلَامُ الْاَذْ یحیاء کے اخیر میں ایک عبارت سے متعلق ، تین سوالات اور ایک سوال ، خطبهٔ مدارج الدوق عبد الحق ، محدّ ث دہاوی (متوفی ۱۵۲۵ھ) سے متعلق ۔ عبدالحق ، محدّ ث دہاوی (متوفی ۱۵۲۵ھ) سے متعلق ہے۔

جو، اَلدَّوُ لَةُ الْمَكِّيَّة (مطبوعہ بریلی ولا ہور واستنبول، ترکی) کے آغاز میں، مذکور ہے مگر،اس کی بجائے ،آپ،حضرت شیخ المعیل بن خلیل (مدینه طیبه) کی زبانی سنیے۔ وہ فر ماتے ہیں:

ترجمه: اكشَّيخُ الْعَلَّامةُ الْمُجَدِّدُ الْاستاذ عَليْ الْإطلاق

ٱلْمَوُلُوِي الشَّيُخ احمدرضا حال

جب۳۲۳اھ میں حج بیت اللّٰه شریف کے لئے حاضر ہوئے۔

تو بعض فاسقوں کی مدد ہے، چند برنصیبوں نے ،اس وقت کے شریف ملَّہ کے یہاں

ضرر پہنچانے کی کوشش کی اوران کےساتھ ،مکر کرنا جاہا۔

چنانچہ علم نبی ایسے کے بارے میں ان کے پاس ،سوال بھیجا۔

اور گمان کیا کہوہ جواب نہ دے سکیں گے۔ کیوں کہ سفر میں ہیں۔

اور یہاں،ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں۔

مولا نانے (اللہ،ان کی نُصر ت وتا ئیدفر مائے )اس سوال کاوہ جواب دیا

جس نے ، ہرمسلمان کی آنکھ، ٹھنڈی کر دی اور کا فروفاسق وگمراہ و بےنور کو ، ذلیل وخوار کیا۔'' (ٱلدَّوُلَةُ الْمَحِّية مِوَلَّه : امام احدرضا مطبوعه: بريلي)

آ کے چل کر تجریر فرماتے ہیں:

''ہمارے تیج ندکور،حضرت احمد رضاخاں صاحب، جب تحریر جواب سے فارغ ہوئے تو،شریفِ مکہ نے،شخ صالح کمال(سابق مفتی مکہ مکرَّ مہ) کو حکم دیا کہ:

رسالہ،ان کے دربار میں، بُر ملا پڑھا جائے۔

چنانچہ،رسالہ پڑھا گیا۔سرکش گروہ کےافرادبھی،وہاں،موجود تھے۔ سُن سُن کرجیرت زده ره گئے اور ذلیل وخوار ہوئے۔

أس وقت ، نثر يينِ مكه يرِ ، ظاهر هو گيا كه:

مولا نااحد رضاخاں، حق پر ہیں اور مخالفین، وہابیہ ہوں، یا۔کوئی اور، وہ،گمراہ ہیں۔ يهال تك كه بعض ثقه لوگول في مجھے بتايا كه:

شریفِ مکہ کے ایک ملازم نے درخواست کی کہ حق شیخ (امام احمد رضا)) میں

اہانت کی اجازت دی جائے ، تو شریفِ مکہ نے انکار کرتے ہوئے کہا: کیف یکٹوئ اِجُراء مِثل هذا اللامُر۔

وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمُ قَاطِبَةً قَائِمُونَ وَقِائِلُونَ بِقَولِهِ.

وَإِنَّا كُنَّا مَرُجِعُنَا اللَّهِمُ وَالْإِسْتِفَادَة مِنْهِم \_

(ترجمه)اليامركاإجرا، كيول كرموسكتاب؟

جب، تمام عکما، وہی بات کہدرہے ہیں، جو، وہ کہتے ہیں۔

ہمارے مرجع ومآب عکماے کرام ہی ہیں۔

اور ہمیں، انھیں سے استفادہ کرناہے۔' (ص۱۴/۱۳ اللَّوٰلَةُ الْمَكَّمةِ)

آپ کی مقبولیت کی منظر کشی کرتے ہوئے تجریر فرماتے ہیں:

وَالطَّلْبَةُ فَمِنُ سَائِلٍ مُستَفِيدٍ وَمِنُ مُقَدِّمٍ سُوَالاً لِلاِستَفسارِ عَلَى الْقَوْلِ السَّدِيدِ وَمِنُ طَالبِ إِجَازةً وَمِنُ مُنتَظِرِ إِشَارةً.

هذا حَالُةً وَهُوَ بِمَكَّة \_ (الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّة مطبوع بريلي)

مكه مكرَّ مه مين ان كي مقبوليت كا، بيالم تفاكه:

ہر چہارجانب سے عکما وطالبین نے آپ کو گھیرلیا۔

کوئی سوال، پیش کر کے استفادہ کرتا، کوئی سیح وراج مسئلہ پوچھتا، جس میں اسے شک ہوتا۔ کوئی طالبِ اجازت ہوتا۔کوئی صرف، اشارہ کا منتظر ہوتا۔''

انھیں مجالسِ علم وفضل اور حرمین شریفین میں امام احمد رضا کی بے پناہ مقبولیت اور آپ کے رواں دَوَاں قلم کا ذکر کرتے ہوئے مولا ناابوالحسن علی ،ندوی (متوفی دسمبر ۱۹۹۹ء) لکھتے ہیں:

"وَسَافَرَ اللَىٰ الْحَرَمَيُنِ الشَّرِيُفَيُنِ عِدَّةً مَرِّاتٍ وَذَاكَرَ عُلَمَاءَ الْحِجَازِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفَقِهِيَّةِ وَالْكَلَامِيَّة\_

وَ أَلَّفَ بَعُضَ الرَّسَائِلِ أَثْنَاءَ إِقَامَتِهِ بِالْحَرَمَيْنِ وَ أَجَابَ عَنُ بَعُضِ

الْمَسَائِلِ الَّتِي عُرِضَتُ عَلَىٰ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيُنِ. وَأُعْجِبُوا بِغَزَارَةِ عِلْمِهِ وَ سِعَةِ اطلَّاعَهِ عَلَىٰ الْمُتُون الْفِقُهِيَّة

وَالْمَسَائِلِ الْحِلَافِيَّةِ وَسُرُعَةِ تَحْرِيْرِهِ وَذَكَاءِ هِ."

(نُزُهَةُ الْحَوَاطِر - جلدِثامن \_مطبوعه دائرةُ المعارف العثمانيه -حيدرآ باد، وَكن)

ترجمه: ''کئی بار، حرمین شریفین کاسفر کیااورعکما ہے جاز ہے بعض مسائل ففہیہ وكلاميه مين مُداكره بهي كيا\_ چندرسائل بهي لكھ\_ اورعکماے حرمین کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ فقهی مُنون اوراختلا فی مسائل پر،ان کی ہمہ گیرمعلومات،سُرعتِ تحریر اورذ کاوت وذبانت د مکھ کر،سارے عکماے کرام، حیران وسششدررہ گئے۔'' اُس دَور میں اور آج بھی کچھلوگ،الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ: مَعَاذَ الله، ان لوكول في مخدااوررسول كريم والله كاعلم، أيك كرديا اور بیرسول کے لئے علمِ گلّی مانتے ہیں۔ اس كى تردىدكرت موك الدَّولة المَحَّية كى تقريظ مين سيد المعيل بن خليل مكّى كلصة بين: ترجمه: '' بلکهایک اور نے ، اپنی تحریر میں ، پیچھوٹ با ندھااور بُہتان لگایا کہ: حضرت احدرضانے ،ایئے رسالہ میں ، جواس سوال کے جواب میں لکھا بیکم لگایا ہے کہ بنی اکرم ایک کالم مثل علم البی کے ہے۔ اوررسول کریم کاعلم، غیرمتنا ہی بالفعل سے متعلق ہے۔ اوران دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حَاشَا وَ كَلّا \_ جارے تَّ فَرُكُور نے ،ان مِیں سے كوئی بات نہ كہی \_ اوركسے يقين كياجاسكتاہے؟ جب کہ ہمارے ہاتھ میں، وہ پورارسالہ ہی موجودہے؟'' (اَلدَّوْلَةُ الْمَحِّية مطبوعة: بريلي) عُلما حِجاز كِي اللَّهِ كَثير تعداد فِ الدَّو لَهُ الْمَكِّية كوءا بني تصديقات وتقريظات عينوازا اورشرح صدر کے ساتھ ،اس کی ، نیز ،مؤلّف کی تحسین وتعریف کی ہے۔ آپ، بیسُن کرحیران رہ جائیں گے کہاتنی معرکۂ الآرا کتاب، جو،امام احمد رضا کے تبحر ووُسعت علم ير، شامدِعدل ہے، اس كى تاليف ميں صرف ساڑھے تھ گھنٹے لگے۔ اورصرف، دونشستوں میں،۲۶ر،۲۷رذ والحجب۱۳۲۳ه کو،اس کی بھیل ہوگئی۔ آپ کے اعزاز واکرام اورعگما ے جاز وہلا واسلامید کی نظر میں آپ کی جلالت شان

اورعلمی وقارواعتبار کااندازه،اس ہے، بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ:

عرب وعجم کے جلیل القدر عکمانے اَلَد دَّوُلَهُ الْسَمَّعِيّة بِر، مبسوط و مُفَعَّل تقريظات و قصد يقات الكهي ہيں، جن ميں سے چيدہ چيدہ چندواقتباسات، يہال، نذرِقار كين كيے جارہے ہيں۔

(1) رَئِيسُ النُحطَبَاءِ وَالْآئِمَّة، المُمُدَرِّس بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام

اَلشَّيْخ احمد ابوالخير بن عبدالله ميرداد\_ مَكَّة الْمكرَّمَة

''میں نے ، دِقَّتِ نظراور نہایت غور وخوض ہے،اس رسالہ کامُطالعہ کیا۔

اس کے مباحث و دلائل، نہایت مشحکم اور محقَّق و مدلّل ہیں۔اس کے بیان ہے دل میں وُسعت و کشادگی پیدا ہوئی۔اس کی یقینی دلیلیں، آسانی بلندی کو چھو رہی ہیں اور کیوں نہ ہو کہ؛

یه اُس کی تصنیف ہے، جو ،علّاً مہ ،عقیل ، ذکی ، بلند ہمت ، اپنے زمانہ کے تمام مؤلّفوں کا سر دار ہے ۔میدانِ تصنیف میں جس کی امامت کی شہادت

خود، بڑے بڑے معاصرین دے رہے ہیں۔

جو،اس رسالہ کو،غور وفکر سے مطالعہ کرے گا،وہ، کہنے والے کی اس بات کو جھوٹا جانے گا کہ: شخ نے ،اپنے رسالہ میں نمی کریم آلیقیہ کاعلم غیب بالڈ ات

اورخالقِ زمین وآسان کے برابر، جانا ہے۔' (الدّولَةُ الْسَكِّية مطبوعه بريلي)

(٢) مفتى حنفيه، شَخْ عبدالله بن عبدالرحلن سراح (مَكَّه مُكَرَّمة)

'' بے شک، وہ مشہورعکما کا بادشاہ ہے۔ کسی تجربہ کارنے، بہت ٹھیک کہا کہ:

ا گلے، پچپلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔''

میں نے ،اس میں اپنی نظر دوڑ ائی ، تو دیکھا کہ اس میں اُسرارِ معانی ، جھلک رہے ہیں۔ بے شک ،اس کامصنّف ، کھری بات لا میااوراس نے رُشد و ہدایت کا راستہ ، واضح کر دیا۔ ہر جمع کرنے والا ،مؤلّف نہیں ہوتا۔

اورا دھراُ دھر سے بہت ہی نقلیں لانے والا ،مُصنِّف نہیں ہوتا۔

بيتوعطائيں ہيں كەمولائے كريم، جسے جا ہتا ہے، بخشا ہے اوراسے أولى بناديتا ہے۔

(اَلدَّوُلَةُ الْمَكِّية\_مطبوعه بريلي)

(بَيروت)

<u>(۳) شیخ پوسف بن اسلعیل، نبَها نی</u>

مؤلِّفِ جَوَاهِرُ الْبِحَارِ، شَوَاهِدُ الْحَق، حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعُلَمِين وغيره

'' میں نے اس کا شروع سے اخیر تک مطالعہ کیا اور نہایت مفید ونفع بخش پایا۔

اس کی دلیلیں، بڑی قوی ہیں، جوایک علاَّمہ کبیراورامام اکبر کی طرف سے ظاہر ہو عتی ہیں۔

الله ،اس رسالہ کے مُصنِّف سے راضی رہے اور اسے اپنی عنایتوں سے راضی کرے۔ اوراس کی تمام نیک ویا کیزہ اُمیدوں کو، برلائے۔آمین۔(اَلدَّوُلَةُ الْمَكِّية ِمطبوعہ: بریلی)

# (۴) مفتی حنابله، شیخ عبدالله بن حمید (مهمکره مه)

میں نے ، بیرسالہ دیکھا ، جسے ، ہرسر دارنے قبول کیا۔

اس كے دلائلِ يقينيه كآ فتابول نے، ہرتار كيى، دُوركر دى۔

اوراس کی ہدایت کے نور،اس اُمت پر چکے، تواس رسالہ پر، یہ قول صادق آیا:

وَلَا عَيْبَ فِيُهِمُ غَيْرَانَّ سُيُوفَهُم

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنُ قِرَاعِ الْكَتَاتِب

تو،اس کے دندانِ نبسم ریز کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے،اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شارحمد کی۔

اگر،اس وقت،میراوضو بوتا،تو، میں ، بجدهٔ شکر میں گر پڑتا کہ:

اس نے ، ہمارے اندر ، ایساعالم محقق ومدقق جھیج کر ، احسان فر مایا۔

زمانه كى بقاتك، اس كعلم كاورخت برهتار بي- "(الدُّولَةُ الْمَكِّية مطوعة: بريلي)

شيخُ العكما ، مفتى شا فعيه ، محر سعيد بن محربا بصيل (مكَّه مُكرَّمه)

فاصْلِ كامل، سيدى احدرضا خال كرساله، سَيْ به اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّ م بِالْمَادَةِ الْغَيْبِيَّهُ

کامطالعہ کیا۔میرےنز دیک،اس رسالہ کی تین وجوہ سے بڑی حیثیت ہے:

اورجس سمت، رُخ کریں، اُدھر کے سر دار ہیں۔

دوم: — پیصنیف، حضور الله کے حسُنِ تعظیم وآ داب میں بے مثال ہے۔ سوم: — بید کہا سے زمانۂ حج میں، نہایت قلیل مدت میں کھا گیا۔ بید رسالہ، عکما ہے حرمین کے نز دیک، بہت مقبول ہوا۔ اور تمام عکمانے اس پر تقریظیں کھیں۔ آپ کی خوب، تائید و تحسین کی، پھر بھی، یہ مصنّف کی قدر ومنزلت سے کم ہے۔ (الدَّوْلَةُ الدَّكِيةِ۔ مطبوعہ: ہریلی)

(۲) مفتی مالکید، شخ احمد الجرئر الری بن سید احمد المدنی (مدینه منوّده) علّمهٔ زمان، یکتائے روزگار، سرچشمهٔ معرفت، سیدِ عدنان کے منظورِ نظر حضرت مولانا شخ احمد رضا، الله تعالی، ان کی عمر، در از فرمائے۔

ہرصاحبِ تو فیق مجھ دار،ان سے نفع اندوز اور ہر گئهگا روبد کا راورمُفترِ ی،لرز ہ براندام ہوگا۔

(اَلدَّوُلَةُ المَحِّية\_مطبوعة: بريلي)

# (2) <u>سيد سين بن علاً مه سيد عبدالقا در ، طَر اللسي</u>

(مدرسِ مسجدِ نبوی، مدینه منوره)

''بعدحدونعت، جب الله تعالى نے اپنے اس حقیر بندے پر، بیا حسان فرمایا کہ: میں، ان کے آستانہ سے شرف یاب ہوا، جوعلاً مہ کامل اور فہامہ شہیر حامی مِلَّتِ محمد بیطا ہرہ بحبرہ یوماً ق حاضرہ، سیدی واُستاذی، حضرت مولانا احمد رضا خال ہیں۔'' (اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّية \_ مطبوعہ: بریلی)

# (٨) مفتى مالكيه، شيخ سيداحرعلوي بن سيداحر بإ فقيه سيني علوي

(مدينه منوَّره)

'' تمام فاضلوں سےافضل، عاقلوں سے زیادہ دانش مند ،فخر السَّلف ، قُد وۃُ الخلف حضرت مولا نااحمد رضاخاں ، ہربلوی۔

الله تعالیٰ اپنے پوشیدہ لُطف ومہر بانی ہے،ان کے ساتھ،معاملہ کرے \_\_\_\_

برکتاب، واقعی اِس لائق ہے کہ، سیابی کے بجائے ،سونے سے کسی جائے۔" (الدَّدُلَةُ الْمَكِّية\_مطبوعة: بریلی)

(٩) <u>شخ عبرالرحمن ، فقي</u> استاذِ جامعه ازهر، قاهره (مصر)

مصنف نے رسالہ میں کافی دلائل ، ذکر کردیے ہیں۔ اور حاسد کے لئے ، توطویل عبارتیں بھی ، ناکافی ہوتی ہیں۔' (اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّمة \_مطوعہ: بریلی)

# (۱۰) شیخ عبدالله بلی، نابلسی،مسجد نبوی، مدینه طبیب<u>ه</u>

''وہ نا درِروزگار، اِس وقت اور زمانے کا نور، عالم باعمل، بلند ہمت، فاضل مسائل اور شکل احکام کی تنقیح کرنے والا، اور دلائل و براہین سے ان کو شکم سے مشحکم ترکرنے والا معرَّ زمشا کُخ اور فُصَلا کا سردار، بلا تامُّل، وہ زمانہ کا گوہر یکتا، قاضی القصاة

شیخ احمد رضاخال، خدا، ان کی زندگی ہے ہم کوشتیع فر مائے۔ اور ہم پر، اور سارے مسلمانوں پر، ان کا فیض، جاری رکھے۔ آمین۔ (اَلدَّوْلَةُ اَلْمَكِّية۔ مطبوعہ: ہریلی)

# چند، دیگر تقریظات

بہت سے دوسر ے عکما ے عرب و عجم نے بھی تقریظات و تقدیقات سے نواز اہے۔
جن میں ابھی بہت می غیر مطبوع بھی ہیں۔ان تمام کولکھنا، تطویل کا باعث ہے۔
ذیل میں عالم اسلام کی چند مقتدر ہستیوں کے اُسا، لکھے جاتے ہیں۔
جن میں کچھکا،او پر،ذکر بھی ہو چکا ہے۔
اُس وفت کے بیشتر عکما نے، بیک زبان،آپ کواپنے وفت کا امام ومقتدا
علوم وفنون کا جامع ، فیوض و برکات کا سرچشمہ،اسلام کا داعی و مُبتغ ۔

اورمتعددعكمانة آپ كوچود مويس صدى ججرى كائجة ديرى السليم كيا ہے۔

# اً سائے گرامی ،عگما بے حرمین طبیبن

عُکما ہے مکہ مکر ؓ میہ ا۔ شیخ محمر صالح بن شیخ صدیق کمال مفتی حنفیہ۔مکہ مکرمہ ۲- ۱/ محمد سعید بن محمد بابصیل مفتی شافعیه۔مکه مکرمه مفتی حنابله-مکه کرمه سـ *رر* عبدالله بن حمید مفتي مالكيه - مكة مكرمه ۳۔ ال محدعابد ۵- رر عبدالله بن عبدالرحلن سراج مفتی حنفیہ۔مکہ مکرمہ ۲ رر احدابوالخيربن عبدالله ميرداد رَئِيُسُ الُخُطَباء وَالْائِمّةِ بِالمسجدِالُحَرام 2- *رر* سيداسلعيل خليل 11 11 11 11 11 11 ۸۔ رر محمد جمال بن محمد امیر بن حسین مفتى مالكيه 9۔ راز محمد صالح بن محمد بافضل امام شافعيه بمسجدِ حرام ۱۰- را عبدالرحلن بن احد دمان || || || || اا۔ رر محمولی بنشخ صدیق کمال جنفی مدرس مسجد حرام ۱۲\_ را عطبهمجمود مدرس حرم شريف ۱۳ *رر محمد* بن واسع حسینی ادر کسی 11 11 11 11 ۱۳ رر عبدالله بن محمد صدقه مدرس مسجد حرام ۵ا۔ را شیخ عمر بن ابی بکر، با جنید مدرس مسجد حرام 11 11 11 11 ۱۷\_ رر ابو سین محمد مرزوقی ے *ار محمعلی بن حسین ، ا*مام مالکیہ 11 11 11 11 11 11 11 11 ۱۸\_ را اسعد بن احد د مان 11 11 11 11 9ا۔ *ار محرمخ*تار بن عطار دالجاوی

۲۰ را محریوسف خیاط

وَغيرهُمُ لللهِ عَلَيْهِمُ أَحُمَعِين

## لماے مدینه منو ّره

۲۱ ـ رر شيخ عثمان بن عبدالسلام، داغستانی مفتی مدینه منوره

۲۲ رر احمد الجزائري بن سيداحمد المدنى مفتى مالكيه، مدينه طيبه

۲۳ ـ از محمد تاج الدین محمد بن مصطفیٰ الیاس حنفی سمفتیِ مدینه منوره ۲۳ ـ ار عبدالله نابلسی صنبلی مسجدِ نبوی شریف

۲۵ // محمد عبدالباری بن سید محمد املین رضوان مسجد نبوی شریف

۲۷۔ ۱۱ محد سعید بن محمد انحسنی الا در کسی القادری مسجدِ نبوی شریف ۲۷۔ ۱۱ احمد اسعد الکیلانی حسنی وسینی حماه شریف

۲۸ رر عبدالقادر بن سوده القرشی مسجدِ نبوی شریف مصطفیٰ بن تارزی بن غروز ما کلی مدرسِ مسجدِ نبوی شریف میرود

۱۳۰ رر عبدالرحمٰن دویدار کمصری مدرسِ مسجر نبوی شریف

۳۱ - رر حسین بن عبدالقادر ،طرابلسی مدرسِ مسجدِ نبوی شریف ۳۲ - رر سیداحد علوی بن سیداحمه با فقیه حسین علوی مفتی شا فعیه

۳۳- را عباس بن رضوان مسجر نبوی شریف مسجر نبوی شریف مسجر نبوی شریف مسجر نبوی شریف

۳۵ رر سیداحمه علی اَلْهِندِ ی،رامفوری مهاجرِ مدنی شدندا

۳۱ ـ رر شیخ علی بن احمد مسجد نبوی شریف مسجد نبوی شریف ۲۳ ـ رر شیخ غلام محمد بر بان الدین بن شیخ نورالحسن ۲۳ ـ رر شیخ غلام محمد بر بان الدین بن شیخ نورالحسن

۳۸ رر محرعبدالوم اب بن محمد یوسف مسجر نبوی شریف

۳۹ *رر احد*ین محمدالفاری معامل مداری میرین و ز

۱۹۰۰ رر موسیٰ علی موسیٰ شامی ،از ہری ،مدنی ا

اسم۔ رار کیس الخیاری میں جا

۳۲ را عبدالرحمٰن مسجدِ نبوی شریف

مسجد نبوى شريف

#### ويكربلا داسلاميه

ا۵\_ رر عبدالرح<sup>ل</sup>ن احد حنفی مدرس جامعهاز ہر،مصر ۵۲ رر ابراہیم عبدالعلی القا مدرس جامعهاز ہر،مصر ۵۳ ـ 🖊 محمدالجامع الازهرىالدمشقى القسطنطيخ ۵۴ را محمد بوسف بن اسلعیل، مبهانی بيروت ۵۵\_ رر شخ محمدامین، دمشقی ومشق ۵۲ را محرسعید بن عبدالقادر بغدادي ۵۷ را محمد یجیا امکتبی الحسینی مشق ۵۸ رر حمدان وینسی تسطنطینی ، اُلجزائری ۵۹ ﷺ نیوسف عطا، مدرس درگاہِ قادر ہیہ، بغداد شریف ۔ وغیرهُم ۔ رضُوَانُ اللهِ عَليهِمُ أَجُمَعِين.

## مولا ناعبدالله بن صديق مفتي حنفيه، مكه مكرَّ مه

امام احدرضا کی قیام گاہ ، مرجع عوام وخواص بنی رہی۔ صبح سے بارہ بجے شب تک

دینی علمی مٰداکرے ہوتے ۔سندوں اوراجازتوں کےحصول کا سلسلہ، جاری رہتا۔ آپ کے علم وضل کی شہرت ،سُن کرعکما ہے کرام خود ہی ،فرود گا ورضوبی( مکہ مکرَّ مہ ) پرتشریف لاتے اور اِکتسابِ فیض کرتے۔ يَشْخ عبدالحق ،الله آبادى،مها جرَمَى،موَلِّفِ ٱلْإِكْلِيْل عَلَىٰ مَدَارِكِ التَّنْزِيُل قیام مکه مکرَّ مه کی حالیس (۴۰۰) سال کی مدت میں جھی، شریف مکہ کے یہاں تشریف ندلے گئے لیکن، بآں جلالتِ علمی و کبرِ سنی، امام احدرضاکی قیام گاہ یہ، دوبارتشریف لائے۔ صرف ایک شخصیت الیی تھی ، جو، اما م احمد رضا ، بریلوی سے ملاقات کے لئے آپ کی قیام گاه پر ، نه آسکی۔ مکہ مکر ً مہ میں مفتی حنفیہ کا درجہ، شاہ حجاز کے بعد شمجھا جاتا تھا۔ أُس وفت، إس منصبِ عظيم يرحفزت يَشْخ عبدالله بن صديق، فائز تتھ\_ ا مام احدرضا کے علمی کمالات کی شہرت نے ، بالآخر ، انہیں بھی ملاقات وزیارت کا مشاق بنادیا۔ اینے ایک مخصوص شاگرد کو بھیجا کہ ملاقات کا کوئی پُرسکون وفت متعین ہوجائے۔ انھوں نے ، ہارگاہ رضوی ( مکہ مکرَّ مہ ) میں حاضری دی اور بیگز ارش کی : " حضرت مولا ناعبدالله بن صديق مفتي حفيه نه ، بعد سلام فرمايا ہے كه: میں،آپ کی زیارت کا بہت مشاق ہوں۔'' آب، ملاقات كاكوئي وقت متعين كرنابي حابتے تھے كه: حضرت مولا ناسيد محمر المعيل خليل، جوبغل مين بييره جوئے تھے، وہ بول اٹھے: قتم بخدا! ينهيس، موسكتاكه: تمام عکما ہے کرام،توخو دتشریف لائیں اورآپ،ان کے پاس،حاضر ہوں۔'' اس جلیل القدر عالم کی اس بات نے آپ کو، پس و پیش میں ڈال دیا۔ لیکن، تقدیر الہی میں ایک نئی شان سے ملاقات ہونی ،مقدَّ رتھی۔ واقعہ، بول ہے کہ اسی دَوران، شیخ عبرالله میر داد، امام حرم شریف اور مولانا حامد محمداحمہ حَدَّ اوِی نے بسلسلۂ نوٹ، ہارہ سوالات پر شتمل ،ایک اِستفتا، اماً م احمد رضا کے پاس جھیجا۔ آپ نے ایک مبسوط رسالہ، بنام کے فُلُ الْفَقِیُهِ الْفَاهِمُ فِي اَحُكَامٍ قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم

کی شکل میں جواب دیا۔۲۳ *رفحرم ۱۳۲۴ ه* کو،اس کی تکمیل ہوئی۔ پیشند میں ناز

محافظ کتب خانهٔ حرم شریف، شیخ سید مصطفیٰ، چوں که نہایت خوش خط عالم تھے

اس لئے ان کو، بیرکتیاب تبییض کے لئے دی گئی۔

مُبرَّضہ کی مُر اجعت وضحیح کے لئے ۲۴ رمحرم ۱۳۲۴ھ کو،ایک بار

امام احدرضا، اس كتب خانه مين تشريف لے گئے

توديكها كدايك عظيمُ المرتبت عالم، كِفُلُ الْفَقِيُّهِ الْفَاهِم كِمطالعه مين مشغول بين \_

اور جب، وه،اس مقام پر پنچ، جہاں، امام احدرضانے فتح القدريہ

بيعبارت بْقُلْ كَيْ هِي: لَوُبَاعَ كَاغَذَةً بِٱلْفِ يَجُوزُ وَلاَ يَكُرَهُ

لعِني ، کو کی شخص اپنے کاغذ کا ٹکڑا، ہزاررو پے میں پیچے ، تو ، بلا کراہت ، جائز ہے۔''

تو، پگھڑکا ٹھےاورا پنے زانو پر، فرطِ مسرت سے ہاتھ مارتے ہوئے بولے: .

اَيْنَ جَمَالُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ مِنُ هَذَا النَّصِّ الصَّرِيُحِ.

حضرت جمال بن عبدالله (سابق مفتي حنفيه) إس تُصلّ صريح سے كيسے غافل رہے؟

(حضرت جمال بن عبدالله ہے بھی نوٹ ہے متعلق، یہی سوال ہوا

جس کا ،اخییں ،کوئی شفی بخش جواب ، نیل سکا )

امام احدرضاا پنے مُبیَّضہ کی مُر اجعت وضیح میں ، بدستور ،مصروف رہے۔

ان دونوں حضرات میں سے کوئی بھی ،ایک دوسرے سے ابھی تک ،متعارف نہ تھا۔

کوئی مسّلہ اُلجھا ہوا تھا، جسے دیکھنے کے لئے

مولا ناعبداللہ بن صدیق نے کتا ہیں نکلوا کیں۔ تا کہان میں سے عبارتیں بقل کریں۔ اتفا قاً ،انھوں نے ایک دوات ،ایسی کتاب پرر کھ دی

جس کا، نہوہ مطالعہ کررہے تھے اور نہ ہی اس سے پچھ آل کررہے تھے۔

ا مام احمد رضانے کچھ کھے بغیر، کتاب سے دوات اٹھا کر، دوسری جگہ رکھ دی۔

مفتي حنفيه بول أمضے: كيوں جناب!

بح الرائق، كتابُ الكراهِية ميں تو، يہ تصرح ہے كه دوات، كتاب پر ركھنى، جائز ہے؟ آپ نے مخضراً جواب دیا:

''مگر، بہضرورت، جائز ہے۔''جیسے ہوا کی وجہ سے کتاب کے اوراق اُڑتے ہوں۔

انھوں نے ارشادفر مایا: میں لکھنا ہی تو چاہتا تھا؟ آپ نے فر مایا: گر، ابھی لکھتو نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد، حضرت مفتی حفیہ، خاموش ہوگئے۔ اور سید اسلمعیل ، محافظ کتب خانہ حرم شریف سے دریا فت فر مایا کہ: بیکون عالم ہیں؟ مولا نا اسلمعیل نے فر مایا: یہی ، مولا ٹا احمد رضا خاں ہیں۔ جن کی کتاب بچفل الفقیئیہ الفاھم کا ، آپ ابھی مطالعہ فر مارہے تھے۔ مفتی حنفیہ، فوراً ، حضرت امام احمد رضا ہے گرم جوثی کے ساتھ ملے۔ اس کے بعد، دونوں حضرات ، کتب خانے سے تشریف لے گئے۔

### شَاهِ حِجاز كا دربار، اور اَلدَّوُ لَهُ الْمَكِّيَة

عُلما ہے کرام کے درمیان ،امام احمد رضااور آپ کی کتاب اَلدَّوُ لَهُ الْمَکِّیَة کی مقبولیت کا حال آپ مُن کند شته صفحات میں پڑھ چکے۔اب، شاہ حجاز کے دربار کا بھی ،تھوڑ اساحال پڑھ لیجئے۔

شاہ حجاز نے ، گویا ، کتاب کی اِفادیت اور مقبولیت پر ،سرکاری مہرلگادی۔ افغان سے میں شور

اورمخالفین کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں ،اپنی موت آپ مرکئیں۔

اوروہ اپنے مقصد میں بری طرح ،خائب وخاسر،رہے۔

شاہ حجاز کا دربار، نماز عشاکے بعدے، ہارہ بجے شب تک لگار ہتا تھا۔

اورعوام وخواص اپنی اپنی عرض داشتیں، پیش کرتے۔

رئيسُ العلما،مولا ناصالح كمال، ٢٨رذ والحجب٣٣ اهركو، دربارِشابي ميں پہنچ۔

اور دربار میں کتاب، پیش کرتے ہوئے فرمایا:

شیخ احمد رضانے، وہ علم، طاہر کیا، جس کے انوار چیک اُٹھے اور جو ہمارے خواب میں بھی، نہ تھا۔'' شریف علی پاشانے کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ مولا ناصالح کمال نے پڑھنا، شروع کیا۔ خالفین، درمیان میں بار باراعتراض کرتے کہ:

کہیں، یہ کتاب ہماری موت کا سامان، نہ بن جائے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہ جائے۔ معترضین میں احمد فگیہ اور عبدالرحمٰن اسکو بی ، پیش پیش متھے۔

مولا ناصالح کمال نے، دوابک اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے۔ مگر، جب،ان کی نیت سمجھ گئے،تو شریف علی یا شا کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ: آپ کا کیا تھم ہے؟ میں کتاب پڑھوں، یا۔ان کے اعتراضات کے جواب دوں؟ شريف نے كها: إقُرَأ - آپ كتاب يره كرسُنا يئے ـ فر مان شاہی کے بعد ، مخالفین کی زبان ، بند ہوگئی اور کتاب پڑھ کرسنا ئی جانے گئی۔ اَللَّوُلَةُ الْمَكِّيَّة كِدلالل وبرابين، جوكتاب وسنَّت كي روشني مين نهايت تُقون اورمشحكم تق انھیں، سُن کر، شریف علی یاشانے بآواز بلند کہا: اَللّٰهُ یُعُطِی وَهُوَ لَاءِ یَمُنَعُون ---خدا تواييخ حبيب ملينة كوعلم غيب،عطا فرما تا ہے اور بيرو كتے ہيں۔'' بارہ بیجے تک، اِس کتاب کا نصف حصہ ختم ہوا۔اب، دربار برخاست ہونے کا وقت آگیا۔ اس لئے شریف نے مولا ناصالح ہے کہا کہ: آپ، یہاں ،نشانی رکھ دیجیے۔ آپ نے ، وہیں رکھ دیااوروہ کتاب پھرانھیں کے پاس رہ گئی۔ اوراصل کتاب ہے، دیگرعگما ہے کرام نے نقلیں، حاصل کیں۔ عُلما ے کرام اور شا و حجاز کے دربار میں ، جب مخالفین کو، نا کا می ہوئی تو،انھوں نے،تیسرے دربار کا رُخ کیا۔ اُس وقت کے گورنر مدینہ، راتب پاشا، دیندار شخص تھے۔ وہ،روزانہ،عصر بعد،طواف ِخانهُ کعبہ کیا کرتے تھے۔ احرفگیہ اور عبدالرحمٰن اسکو بی نے سوحا کہ: شريف ياشاايك عقل منداورتعليم يافتة مخص تقا

اِس لِئَ اس کے سامنے، ہمارا کوئی بس، نہ چل سکا۔ پیرجاہل ونا خواندہ ہے، اس کو، ہم ، کسی طرح اپنے دام ِفریب کا شکار بنالیں۔ پیسوچ کرانھوں نے شخ عبدالقادر، شلسی ، جواُس وقت، نائب الحرم کہے جاتے تھے ان کوبھی پُر فریب طریقہ سے اپنا ہم ہُو ابنا کر، را تب پاشا کے پاس پہنچے۔ اور طواف کے بعد، عرض کیا کہ:

ایک ہندی عالم آیا ہے اور وہ ،عربوں کے عقائد بگاڑنے کی کوشش کررہاہے۔

اس كے بعد،اس نے سوچا كه آخر، يه گورنرسوچ سكتا ہے كه:

عكما حرمين كي موجود كي ميں ايك ہندى عالم، كيوں كر عربوں كے عقائد ،خراب كرسكتا ہے؟

اِس کئے اس نے مجبوراً، چندمقتدرہستیوں کے نام بھی گنائے کہ:

بیلوگ بھی اس کے ہمئوا ہو گئے ہیں۔مثلاً: کبیرالعلما، شنخ ابوالخیرمیر داد

رئيس العلما، شيخ صالح كمال، شيخ العلما، سيدمجر سعيد بابصيل، وغيرهُم \_

بين كر، راتب پاشانے عبدالقا در، شلى كو، ايك زور دار طمانچه، رسيد كيا اور كها:

يَا خَبِيتَ ابن الْحَبيث! يَا كُلُب ابن الْكُلُب!

إِذَا كَانَ هُولاءِ مَعَةً فَهُوَ يُفْسِد أُمُ يُصُلِّح؟

اے کمینے! جب، پیظیم المرتبث شخصیتیں،اس کے ساتھ ہیں

تووه،فساد برپا کرےگا، یا۔اصلاح کرےگا؟''

جس مر دِمجاہد کوغیبی تائیداور حق کی نصرت وحمایت، حاصل تھی

أے، یہ چندفتنہ پرورعناصر، کس طرح، زیر کرسکتے تھے؟

حق ، ہمیشہ، سربلندر ہتا ہے اوراس کے سامنے، بالآ خرتمام مُفسِد انہ قوتیں

سپر انداز ہونے پر مجبور ہوجاتی ہیں۔

حضرت مولا ناظفرالدین، قادری،رضوی عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۲ه/۱۹۶۱ء) لکھتے ہیں کہ: دوسر سے سفرِ حج وزیارت کے موقع پرامام احمد رضا کی قسمت نے یاوری کی اور آپ بیداری کی حالت میں،زیارتِسرورِ کا ئنات کیلیٹیو کی سعادت سے، بَہر ہوراورشاد کام ہوئے۔

اسی سلسلے میں ، میروا قعد ، بیان کرتے ہیں کہ:

''مولوی سیدشاہ جعفر میاں صاحب (پکھلواری) نطیبِ جامع مسجد کپورتھلہ(پنجاب)نے،اپنےوالد کے عرس کے موقع پر اس واقعہ کو،مؤثر انداز میں بیان کیا تھا کہ:

جب جناب مولا نا *احدرضا خا*ل صاحب عَلَيُهِ الرَّحُمَة

دوسری مرتبه، زیارت نبوی کے لئے مدینه منوره حاضر ہوئے

توشوقِ دیدار میں ، روضہ شریف کے مواجہہ میں ، درود شریف پڑھتے رہے۔

اوریقین کیا کہ ضرور، سرکارِ اَبدقرار، ﷺ عزت افزائی فرمائیں گے۔ اور پالمواجہہ، زیارت ہے مشرَّ ف فرمائیں گے۔ لیکن، پہلی شب ایسانہ ہوا، تو کچھ کبیدہ خاطر ہوکرایک غزل کھی جس کامطلع، پیہے:

وہ سوئے لالہ زار و محرتے ہیں تیرے دن، اے بہار! و محرتے ہیں اس غزل کے مقطع میں، اس کی طرف، اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں:

کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا ہم ہے کتے ہزار پھرتے ہیں بیغزل، مواجه میں عرض کر کے انظار میں مؤدّ ب بیٹے ہوئے تھے کہ: قسمت، جاگ آھی اور چشم سرسے بیداری میں، زیارت حضوراقد سے اللہ سے مشر ق ف ہوئے۔''
(ص ۱۳۷۔ حیات اعلی حضرت، حمد اول مطبوعہ رضا اکیڈی مبئی طبع جدید ۱۳۲۲ اھ/۲۰۰۳ء)

### حُسَامُ الْحَرَمَيُن عَلَىٰ مَنُحَرِ الْكُفُرِ وَالْمَيُن

(2771a)

الْـ مُعْتَقَدُ الْمُنْتَقَد ( • ١٨٥٣ م ١٨٥٤ ء ) حضرت علاَّ مفصلِ رسول، عثمانی، قادری، بدایونی ( متوفی جمادیٰ الاولی ١٢٨٩ هے/ اگست ١٨٧٤ ء ) کی جلیل القدر تصنیف ہے۔

جس پرعلاً مەفھىل حق ،خيرآ بادى ومفتى صدرالدين ،آ زرده ، دېلوى وحضرت مولا نااحد سعيد مجدّ دى، دېلوى ،مهاجرِ مدنى وعلاً مەحىدرعلى ،فيض آ بادى كى تصديقات وتقريظات ہيں۔

ا ما م احمد رضائي المُعتَقَدُ المُنتَقَد يرتعليقات وحواثى كااضا فه فرماكر المُعتَمدُ المُستَند بِناء نحاةِ الأبَد " (١٣٢٠ ١٥٠٢ ) نام ركها۔

اوران تعلیقات کا خلاصه کرے، عکماے عرب کے سامنے، پیش کیا۔

اَلَـدَّوُلَهُ الْمَكِّيَّةِ (۱۳۲۳ه) ای کی طرح اس پر بھی عکما ومشائخ کرام نے دل کھول کر تقریظیں جنسیں ، بعد میں مربَّب کر کے حُسّامُ الْحَرَمَیُن (۱۳۲۴ه) کے نام سے شالع کیا گیا۔ اَلْمُعُتَمَدُ الْمُسُتَنَد کے بنیادی مباحث بیر تھے، جن میں مذہبِ اہلِ سدَّت کا اِثبات کیا گیا: ا۔ تکذیب انبیاورسل وا نکارِتم نبوت۔ ٢۔ نصل قطعی سے إثبات علم شيطان اور انکارؤ سعت علم نبوی۔

سـ إمكانِ وقوع كذبِ بارى تعالى ـ

۳۔ نی کریمایش کے بعد،بعثتِ انبیا کاامکان۔

۵۔ علم غیب رسول عَلَيْهِ السَّلام كو، بچون اور پاگلون كے علم سے تشبيد

ٱلْـمُعُتَـمَدُ الْمُسْتَنَد كَ خلاصه مين امام احدرضاني ، ان عقائد ونظريات كاباطل مونا

اوران کے ماننے والوں کا، کا فر ہونا، قر آن وحدیث کے، نا قابلِ تر دید دلائل کی روشنی میں ثابت کیا

اوراہے(بتاریخ۲۱رذ والحجہ۳۲۳اھ )عکماے عرب کے سامنے، پیش کیا۔

جس سے انھوں نے اتفاق کیا اور اپنی تھیدیقات وتوشیقات سے حسام الحرمین کونواز ا۔

چندا قتباسات، پیشِ خدمت ہیں:

### تقريظات عكما كرام

(محافظِ كتب خانة حرم مكَّه مكرَّمه)

### (۱) سيداسلعيل بن ليل

''اور بیں ،اللہ عَزَّ وَ جَلَّ کی حمد بجالاتا ہوں کہ:

اس نے، عالم باعمل کومقررفر مایا، جو فاضلِ کامل ہے ۔منقبتوں اورفخروں والا۔

اس مثل کامظہر کدا گلے ، پجھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے۔

يكتا بيز مانه،ا پيغ وفت كايگانه،حضرت احمد رضاخال، براي احسان والي ـ

الله، انھیں، سلامت رکھے۔ (آمین)

ان (عُكما ہے سوء) كى بے ثبات جُخُوں كو، آيات اور قطعی حديثوں سے باطل كرنے والے

اور کیوں نہ ہو کہ عکما ہے مکہ اس کے فضائل کی گوا ہیاں دے رہے ہیں۔

اگروہ،سب سے بلندمقام پرنہ ہوتا

توعكما عداس كى نسبت بدكوا بى نددية - بلكميس كهما مول كهز

اگر،اس كے قق ميں بيكها جائے كدوه اس صدى كامجة دے، توحق اور صحيح موگا۔"

(ص ١١٤ - حُسَامُ الْحَرَمَيُن - ازامام احدرضا مطبوعة: رضوى كتب غانه، بريلي)

(۲) شیخ صالح بن صدیق کمال (مفتی حنفیه مکه مکرّمه)

''اےامام و پیشوا! آپ پرسلام اور اللّٰد کی رحمت اور اس کی بر کنٹی ، ہمیشہ، رہیں۔

بے شک! آپ نے جواب دیا اور بہت ٹھیک جواب دیا اور تحریر میں دادِ حق دی۔

اورمسلمانوں کی گردنوں میں احسان کی ہیکلیں ڈالیں۔

اورالله عَزَّ وَ جَلَّ كے بہاں ،عمدہ تواب كاسامان كرليا۔

تواللہ،آپ کومسلمانوں کے لئے مضبوط قلعہ بنا کر قائم رکھے۔

اورا پی بارگاہ سے آپ کو بڑا اَ جراور بلندمقام دے۔'' آئین۔ (ص١٩١-حُسَامُ الْحَرَمین)

(٣) بينخ احدابوالخير بن عبداللدمير داو (خطيب مسجد الحرام، مكه مكرَّمه)

''بےشک،وہعلّامۂ فاضل کہا پنے دیدۂ حق کی روشیٰ ہے ہ

مشکلوں اور دشوار یوں کو جل کرتا ہے۔احمد رضا خاں ، جو،اسم ہامسی ہیں۔

ان کے کلام کے موتی ،اس کے معنی کے جوام سے مُطابقت رکھتے ہیں۔

وہ،باریکیوں کاخزانہ ہے،محفوظ تخبیوں سے پُتا ہوا۔

اور معرفت کا آفآب ہے ، جو،ٹھیک دو پہر کو چیکتا ہے۔علوم کی مشکلاتِ ظاہر و باطن کو نہایت کھولنے والا، جو،اس کے فضل پرآگاہ ہوا،اسے،سز اوار ہے کہ کہے:

ا گلے، پچھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے۔

لَيْسَ عَلَىٰ اللَّهِ بِمُسُتَنُكَر — أَنُ يَجُمَعَ الْعَالَمَ فِى وَاحِد خدا پِرَ، يَهُمَعُ فَرَمَا وَئَ - خدا پِرَ، يَهُمُ مُشَكَلَ بَهِ مِن كَهُ وه ، ايك تُخْصَ مِين سارى دنيا ، جمع فرما دئے '۔ (ص١١ - حُسَامُ الْحَرَمَين)

(۴) شيخ عابدُ مسين مفتي مالكيه

(مکه مکرَّمه)

''عُكماے مشاہير كا سردار، معزَّز فاضلول كا سرماية افتخار، سعادتِ دارين و مِلّت

محمود سيرت، بركام ميں پنديده، صاحب عدل، عالم باعمل، صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خال، تواس نے، اس بات ميں (يعنی گتا خال صطفیٰ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاء كارَ دفر ماكر) فرضِ كفايه، اداكر ديا۔ " (ص١٣٩ ـ حُسَامُ الْحَرَمَين)

(۵) سيراحد بن سيرامعيل الحسيني ، النّم رَبَحِي (مفتي شافعيه، مدينه طيبه)

"اعلاً مه كامل ، شهير و شهور ، صاحبِ تحقيق و تنقيح ، صاحب تدقيق و تزئين عالم المل السّة والجماعة ، شيخ احمد رضاخال ، بريلوى \_
(الله ، اس كي تمناؤل كو پورى فرمائي اوراس كي بلنديول كو، باقى ودائم ركھ)

مُيں نے ، آپ كى كتاب الله عُتَمَدُ الْمُسُتنَد كے خلاصه كامطالعه كيا \_
توميں نے ، آپ كى كتاب الله عُتَمَدُ المُسُتنَد كے خلاصه كامطالعه كيا \_
توميں نے ، اس كوتوت ونقدكى انتہائى بلنديول پريايا \_ " (ص ١٩٩١ \_ حُسّام الحرَمين)

(مدرسِ مدرسه صولتیه، مکه مکرَّمه)

(۲) <u>شنخ محر بوسف</u>

'' بیرسالہ، میر یے کم میں آیا، جسے علّامہ کا ضل اور دریا ہے کم ودانش نے تصنیف فر مایا ہے وہ کہ اللہ کی مضبوط رسی تھا ہے ہوئے ہے۔ دین وشریعت کے مینارہ نور کا محافظ۔

وہ کہ زبانِ بلاغت، جس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے حقوق واحسانات کی خدمت سے عاجز ہے۔ وہ کہ جس کے وجو دیر، زمانے کو ناز ہے، مولا ناشخ احمد رضا خال۔ وہ ، ہمیشہ، اس ہدایت پرگا مزن رہے اور بندوں کے سروں پر فضل واحسان کے پرچم، بلند کرتا رہے۔'' (ص۱۵۹۔ حُسَامُ الْحَرَمَين)

(مدرسِ حرم شریف، مکه مکرَّمه)

(2) نتیخ اسعد بن دَمَّان

'' بیعظمت والارسالہ،میرےعلم میں آیا،جس کامصنف نادرِروز گاراورخلاصۂ لیل ونہار،وہ علاَّ مہ،جس کی وجہ سے بچھلے،اگلوں پرفخر کرتے ہیں۔ عالمِ زمانہ،جس نے اپنے روثن بیان سے،سحبانِ قصیح البیان کو، بے زبان کردیا۔ **سیدی وسندی، شیخ احمدرضا خال، بریلوی۔''** (ص۱۵۰۔ځسّامُ الْحَرَمَین) (مکه مکرَّمه)

#### (۸) شیخ حامدا حمر محمد ، جَدَّ اوِی

"میں نے، پیخفررسالہ، مطالعہ کیا۔ رسالہ کیاہے، یہ تو خالص سونے کی ڈلی ہے۔ یا۔ یا قوت وز برجداور موتیوں کی لڑیوں کا دانہ ہے۔

جسے، پیشوا ہے معتمد، عالم باعمل، فاضلِ متبحر، دریا ہے بیکراں، محیطِ کامل

محبوب ومقبول ومرغوب بستو دها قوال وافعال

مولانا شیخ احمد رضاخاں کے قابلِ قدر ہاتھوں نے صراط متنقیم کی لڑی میں پرودیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ، ہمیں اور جملہ مسلمانا نِ عالَم کو، ان کی زندگی سے نفع، عطافر مائے۔'' (صاکا۔ حُسَامُ الْحَرَمَین)

### (٩) شيخ سعير بن سيرمحر الغَرِّ ي، شيخُ الدَّ لاكل (مدينه طيبه)

"جب،شک وشبه کی اندهیری رات چها جاتی ہے

تووہ اپنے آسانِ علم سے چود ہویں کا چاند چیکا تا ہے۔اس طرح ،نسلاً بعدنسلِ ،عکماے کاملین وناقدین کے ہاتھوں ، شریعتِ مطبَّرہ ، تغیر و تبدُّ ل سے حفوظ رہی اوران جلیل القدرعکما میں کثیرالفہم عظیم العلم ، حضرت مولا نااحدرضا خاں ہیں۔(س۱۸۲۔ حُسَامُ الْحَرَمَين)

### (۱۰) <u>نتیخ عمر بن حمدان ،محرسی ، مالکی ،اشعری</u> (مدینه طیبه)

''جناب شخ احدرضانے، اپنے خلاصه میں جوتح ریفر مایا ہے۔ میں نے، اس کا مطالعہ کیا۔ پیخلاصہ، ان کی کتاب موسوم به اَلْمُعُتَمَدُ الْمُسْتَنَدے ماخوذ ہے۔ بعد مطالعہ، میں نے محسوس کیا کہ:

مصنف نے تحقیق کاحق ،ادا کر دیا۔مصنف کی تعریف وتو صیف ،اللہ کے لئے ہے۔ وہ مصنف ، جوخوب جانبے والا ،خوب سیجھنے والا اور سوچنے والا ہے۔ اورالی روشن تحقیق کرنے والا ہے ،جس سے تمام پہلو، روشن ومنور ہوجاتے ہیں۔' (ص۸۹۔ حُسَامُ الْحَرَمَين)

بیا وراس طرح کی دوسری بہت سی تقریظات وتصدیقات ہیں۔ جن کی ، ہر ہرسطر ،عقیدت واحتر ام اوراعتر افِ علم فضل کے جذبات ہے معمور اورلبریز ،نظرآتی ہے۔

خلاصة المُعُتَمدُ المُستنديرِتقريظات لكض والعكما رام ك اساے گرامی، ذیل میں، درج کیے جاتے ہیں:

# اسائے گرامی عگما بےحرمین طبیبن

عكما ب مكهمكرٌ مه ا۔ شخصالح کمال

مفتى شافعيه ۲- را محد سعید بابصیل

مفتى مالكيه ۳- الر عابد سين ہ۔ رر علی بن صدیق کمال سابق مفتي حنفيه

۵۔ را احدابوالخیر بن عبدالله میرداد نطيب مسجد حرام

۲۔ رر المعیل بن خلیل محافظ كتب حرم مكى

ے۔ را علی بن حسین مالکی مدرس مسجد حرام

٨\_ را عبدالحق،مهاجرِ مكى

9\_ را عمر بن ابي جنيد

•ا۔ ر*ر* سیدمرز دقی ابوحسین

اا۔ را محمطی بن حسین مکی

۱۱۔ را اسعد بن دَیّان

۱۳ رر محمد بوسف افغانی ،مهاجر مکی

۱۲ / محریوسف خیاط

۱۵\_ شیخ محمه عبدالکریم ، ناجی ، داغستانی

مفتى حنفيه

مُوَلِّفِ ' ٱلْإِكْلِيلِ عَلَىٰ مَدَارِكِ التَّنُزِيلِ''

مدرس حرم شريف

مدرس مدرسه صولتيه ،حرم شريف

١٦ / احمر محرة أوى

21۔ ار جمال بن محمد بن حسین

١٨ - رر عبدالرحلن دَبَّان

9ا۔ رر مولا نااحر کمی،خلیفهٔ حاجی امدا دُالله،مهاجرِ مکی،مدرسِ مدرسےصولتیه،حرم شریف

۲۰ را محمد صالح بن محمد بافضل

۲۱ - را محرسعید بن محمد، بیانی مدرس مسجد حرام -

رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمُ ٱجُمَعِين

#### عكما بےمدينه طيبه

۲۲\_ شیخ تاج الدین الیاس بن مصطفیٰ الیاس مفتی مدینه مفتى شافعيه ۲۳ رر سیدشریف احمد، برزنجی شخ مالكيه ۲۴ رر سیداحدالجزائری ۲۵ را محدسعید بن محد الغزنی شيخُ الدَّ لاكل ۲۷ ـ رر عمر بن حمدان محرس، مالکی ،اشعری ۲۷۔ الر سید محمد بن محمد حبیب، مدنی، دیداری ۲۸ ـ برر عبدالقادرتوفیق شلبی ،طرابلسی،خفی ۲۹\_ رر عثمان بن عبدالسلام، داغستانی سابق مفتی مدینه ا۳۔ را محدین موسیٰ خیاری مدرس حرم نثر لف (۳۲ ـ رر محمد عزیز وزیر مالکی ،مغربی ،اندلسی ـ رِضُواَنُ اللهِ عَليهِم اَحُمَعِين\_

\*\*\*

# جد پرعکما ے عرب کی نظر میں

امام احدرضا، بریلوی کےخلیفہ اجل،حضرت مولانا شیخ ضیاء الدین، قادری،مهاجرِ مدنی (وصال ۱۹۸۱هه/۱۹۸۱ء) نے حافظ احسانُ الحق (گوجرانوالہ، پنجاب) سے بیان فرمایا:

> ایک مرتبہ مصرکے فاصل ترین عکما ہے کرام کے اجتماع میں مَين نے ، اعلی حضرت (امام احمدرضا) قبلہ قُدِّسَ سِرُّہٗ کا

مندرجہ ذیل قصیدہ عربیہ پڑھا، توانھوں نے بیک زبان کہا کہ

" يقصيده كسى فصيح اللّسان عربي النّسل عالم دين كالكها بوامعلوم بوتا ہے "

میں نے بتایا کہاس قصیدہ کے لکھنے والے ،مولا نااحمد رضاخاں بریلوی ہیں۔ جوعر بی نہیں، بلکہ عجمی ہیں۔

توعكما مِهم، حيرت مين دُوب كئے كهوه مجمى موكر عربي مين استے ماہر ہيں۔قصيدہ، يہہے:

بَجَلَالِهِ الْمُتَفَّرِّهِ خَيْر الْآنَام مُحَمَّد مَاوَايَ عِنُدَ شَدَائِد بِكِتَابِهِ وَ بِأَحُمَدٍ وَ بِمَنُ هَدَىٰ وَ بِمَنُ هُدِى وَبِمِنْبَرِ وَبِمَسُجِهِ مِنُ عِنْدِ رَبِّ وَاحِد

آلُحَمُدُ لِللَّمُتَوَحِّدِ وَ صَلُوتُهُ دُوماً عَلَى وَالْأُلُ وَ الْآصَحَابِ هُمُ فَالَى الْعَظِيْمِ تَوَسُّلِي وَ بِمَنُ آتَى بِكَلَامِهِ وَ بطَيْبَةَ وَ بِمَنْ حَوَتُ وَ بِكُلِّ مَنُ وَّجَدَ الرَّضَّا

(ص٩٥ - ٩٦ - "فاضل بريلوى إعكما حجازى نظرمين "از پروفيسرمسعودا حد مطبوعدلا مور ١٣٩٦ه)

سرزمینِ حجاز کے مشہور ومعروف اور مقبول ترین عالم، فاضلِ اجل، شیخ مفتی سعداللّٰہ کمی سے مولانا غلام مصطفیٰ کوثر امجدی ، صدر مدرس مدرسه عربیه اشرف العلوم ، راج شابی (موجودہ بنگلہ دیش)نے ایام فج (۱۹۵۹ء) میں چندعکما کے ایک وفد کے ساتھ ، ملاقات کی۔

گفتگو کے دَ وران ، انھوں نے بتایا کہ:

### شيخ مفتى سعدالله، مَكِّي

''بلادِعرب میں حضرت مولا نااحمد رضاخاں بریلوی کے علم وضل کا، ہر طرف، شُہرہ ہے۔ اور عکما ہے حرمین طبیبین آپ کی عظیم وباوقار شخصیت سے جس قندروا قف ہیں

ہندوستان کےلوگ بھی اتنے واقف نہیں۔''

(سفرنامهٔ حج مطبوعه ۱۹۲۹ء ازمولا ناغلام صطفیٰ ،صدر مدرس ، مدرسه اشرف العلوم ، راج شاہی موجود ہ بنگلہ دیش )

مفتی سعد الله، مکی نے بطور آز مائش، اس وفد کوشنے علوی عباس، ماکمی، مکی کے پاس بھیجا جن کے والد ما جد، حضرت امام احمد رضا کے ہم عصر اور اُن کے دوست تھے۔ انھوں نے ،اس وفد سے بیجھی کہد یا تھا کہ جب اُن کے پاس پہنچیں، توبیضر ورکہیں:

، ول عن الموينة المولانا احمدرضا ألبريلوى، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيُهِ

جب بیوفد،ان کے دولت کدے پر پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعدایک بزرگ،تشریف لائے۔ سلام ومُصافحہ اورخیریت کے بعد،ان لوگول نے وہی جملہ دُہرایا:

نَحُنُ تَلامِينُدُ تلامِيذِ الْمَولانا احمدرضا ٱلبريلوى، رَحُمَةُ اللهِ عَلَيُهِ.

نحن تلامِيد تلامِيدِ المولانا احمدرضا البريلوي، رحمة اللهِ عليه الناسننا تقاكم حضرت علوى، مالكي ،سروقد كهر عهوكئه \_\_\_

ایک ایک سے مُعاَنقہ کیا اور غایت شفقت ومحبت سے پیش آئے۔''

اس کے بعد فرمایا:

(مكَّه مكرَّمه)

### شیخ سیرعلوی عباس، مالکی

"نَحُنُ نَعُرِفُهُ بِتَصُنِيُفَاتِهِ وَتَالِيُفَاتِهِ.

حُبُّهُ عَلَامَةُ السُّنَّةِ وَبُغُضُهُ عَلَامَةُ الْبِدُعَةِ "

حفرت امام احمد رضاہے، ان کی تصنیفات و تالیفات کے مُطالعہ کے ذریعہ ہماگ محصر طرح میں تندید

ہم لوگ اچھی طرح ، واقف ہیں۔ م

ان کی محبت ،سُدّیت کی علامت اوران سے بُغض ،علامتِ بدعت و بدمذہبی ہے۔''

دوسرے روز، شیخ محدمغربی اُنجز ائری کی خدمت میں حاضر ہوئے جونہایت شان وشوکت اور رُعب ودبد ہے عالم تھے۔ان کے یہاں،اس وفد کی بڑی تعظیم وَتکریم ہوئی۔'' اپنی گفتگو کے دَوران،انھوں نے فرمایا:

### شخ محمداً لُمُغر بي، أَجُز ائرَى

علَّا مهاحمد رضا، بریلوی، میرے ہم عصراور دوست تھے۔

ہم،آج بھی،ان کے الم فضل کے مدار میں اور انھیں، ہمیشدا بنی دعاوں میں یادر کھتے ہیں۔' اسی طرح،ایک جلیل القدر عالم، شخ عبدالرحمٰن ، کمی ، جن کی عمر • ۸سال تھی ، اُن سے ارکانِ وفد نے ملاقات کی ۔ ان کے پاس ، حفزت امام احمد رضا کے عطا کردہ بہت سے تبرکات ، محفوظ تھے۔ انھوں نے ارشاد فرمایا:

### نینخ عبدالرحمٰن مَمَّی

' عکماے حرمین شریفین ، جب ، فاضلِ بریلوی سے ملتے

تودست بوی کرتے اورات خاحر ام ہے پیش آتے کہ: نکست دیک میں ذریاں میں سے سیس کی سیس

مُیں نے کسی ہندوستانی عالم کا ،ا تنااعز از واکرام بھی نہیں دیکھا۔

اً کناف عالم ہے، ہرسال، ہزاروں قافلے اُترتے ہیں، جن میں ایک سے ایک

لیکن! جو پذیرائی اور تعظیم واحتر ام آپ کا کیاجا تاہے، وہ کسی دوسرے کونصیب نہیں۔'' (سفرنامہ حرمین طبیمین)

### شخ ضاءالدين احراكقا دري

(اَلُمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة)

"اعلى حضرت، عظيم البركت، امام ابلِ سدَّت ، مجدِّد دِدين ومِلّت ، وحيدِ عصر، فريدِ دہر، امام ِ هُمام علاَّ مه، شاه عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا، قادری، بر کاتی، بریلوی قُدِّسَ سِرُّهُ الْعَذِیْز

اس صدی کے مجدِّدِ برحق جقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سدَّت کے محافظ تھے۔

سیدنااعلی حضرت عظیم البرکت، رَضِتَ الْمَوْلِیْ تَعَالَیْ عَنُهُ این اوصاف و پی وخد ماتِ علمی اور عظیم الشَّان تجدیدی کارنامول کے سبب، اپنے عصر کے منفر دبطلِ جلیل تھے۔'' (۳رمرم الحرام ۱۳۹۱ھ۔ کمتوب بنام مرکزی مجلس رضا۔ لاہور، مطبوعہ پیغامات یوم رضاً ، لاہور)

(اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة)

شیخ محمه علاءالدین اَلبکر ی

''علاَّمہُ زماں، حسّانِ دَوراں، فاصلِ جلیل، عالمِ اَجل، صُو فیا ہے کرام کے شخ شریعت وحقیقت کے عارف، شِیخِ اجل، مولا نا احمد رضا خاں بن مولا نامفتی نقی علی خاں بن مولا نارضاعلی خاں، ہریلوی (اللّہ، اُنھیں، کروٹ کروٹ، رحمت ورضا سے نواز ہے۔

اوروسیع جنت میں مقام ،عطافرمائے۔ آمِیُن ) کے بارے میں فتہ میں عظ حسد نہیں ا

فقیر، محمد علاء الدین بن علاً مہشخ محم علی اعظم حسین مدنی اپنی اس عقیدت کا اظہار کرتا ہے جواللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کا ذریعہ ہے۔

وہ، اہلِ سدّت و جماعت کے اکابرعکما میں سے ایک ہیں۔

انھیں، کرم ، اخلاقِ حمیدہ ،علم وفضل ، وعظ وارشاد میں بے شارفضیلتیں ،حاصل ہیں۔ وہ صاحبِ کمال ہیں۔

انھیں، در بارِنبوی سے خاص محبت اور عشق ہے۔اس بارے میں ان کا کلامِ نثر ونظم۔۔۔۔ موتیوں کی لڑی اور عطروعنر پر فوقیت رکھتاہے۔ یقیناً،ان پر در بارِنبوی کی طرف سے خاص عنایت ہے۔'' (۲ رمحرم الحرام ۱۳۹۱ھ۔ کمتوب بنام مرکزی مجلس رضا، لا ہور۔مطبوعہ ورپیغامات یوم رضاً کا ہور)

بتاریخ ۲۵ رتا ۲۸ رشوال ۱۳۹۵ هـ/ ۱۹۷۵ء دارالعلوم ندوة العلمالکھنؤنے بڑی دھوم دھام سے اپنا بچاس (۸۵) سالہ جشن تعلیمی منایا تھا۔ سیکڑوں کی تعداد میں مختلف بلا دواَ مصار کے ملکی اور غیر ملکی نمائندے اس جشن میں شریک ہوئے تھے۔ ہندوستان کے بھی سیکڑوں عکما ودانشور، شریکِ جشن تھے۔ اخبارات ورسائل نے اپنی شاہ سرخیوں کے ذریعہ، اس کی خوب تشہیر کی۔ عباسیہ ہال (کتب خانۂ ندوہ) کے اندر، تعلیمی نمائش کا انتظام تھا۔ بڑے بڑے طغروں میں ہندوستان کی عبقری اور یگانۂ روز گار شخصیتوں کے نام اوران کی اعلیٰ وممتازترین تصنیفات فن دَار،مندرج تھیں۔

عقائد و کلام کے نقشے میں'' **خالص الاعتقاد'**'اور فقہ کے طغرے میں''اکنیّرۃُ الُوضِیّة" ازامام احدرضا، بریلوی کے بھی نام تھے۔

امام احدرضا كانام پڑھ كر، كى مشاہير عكما، چونك أمھے۔

كَىٰ عُلَمانِ "ايُنَ مَجموعةُ فَتَاوَاه" كهدر، فقاوى رضوبيكى ما نگ كى۔ ليكن، أخسس، ببطريقِ أحسن كسى دوسرى جانب، متوجه كرديا گيا۔ ساتھ ميں ايسا كوئى آدمى نه ہوتا، جونشان دہى كرسكتا۔

ايك مشهور حنفي، شامي عالم، شيخ عبدالفتاح ابوغُدَّ ه

پروفیسر کلّیۃ الشرعیہ مجمد بن سعود یونیورسٹی (ریاض ہسعودی عرب) جو، عربی زبان کی پیسیوں کتابوں کے مالک ہیں۔ پیسیوں کتابوں کے مُصنف اورایک متناز ونمایاں دینی علمی مقام کے مالک ہیں۔

اس کااندازه،آپ، یوں کر سکتے ہیں کہ جبان کی تقریر کی باری آئی

نو، ناظم اجلاس (مولانا محمد رابع حسنی ندوی ، مؤلّف ِ منثورات ، والا دب العربی وغیره) کی بجاے مشہور دیو بندی مناظر ، مولانا محمد منظور نعمانی سنجعلی نے ، بڑے زور دارا نداز میں

حاضرین ہے آپ کا تعارف کرایا۔

ان کی نگاہ، جب امام احمد رضا، بریلوی پر، پڑی، تو فور أبول اٹھے:

موقع نازک مجھ کرانھوں نے کہدیا کہ: فاوی رضویہ بہاں ، موجود نہیں۔

مُسنِ اتفاق ہے ندوہ میں زرتعلیم ایک تنی طالب علم بھی ان کے پیچھے تھے۔

انْهول في موقع غنيمت جان كربتاى دياكم "إنَّهَا تُوجَدُ فِي هذه الدَّار"

فآوي رضويه، يهال كتب خانه مين موجود ہے۔

بیسُن کر، وہ مولوی صاحب آگ بگولہ ہو گئے اورانھیں ڈانٹ پلا کروہاں سے رخصت کر دیا۔ کچھ دہر بعد، اسی طالب علم نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے فورا تفصیلی ملاقات کی کوشش کی اور شیخ کی قیام گاہ (روم نمبر ۱۷۰ - کلارک اودھ ہوٹل ،کھنؤ) میں تقریباً، دو بجے دن میں پہنچا۔ میرے ساتھ، وہ طالب علم بھی تھے۔کانفرنس کا آخری دن تھا۔ تین بجے،ان تمام نمائندوں کو بذریعہ، ہوائی جہاز، دہلی پہنچنا تھا، جہاں،صدر جمہوریۂ ہند، جناب فخر الدین علی احمد کے یہاں دعوت کے ایک پروگرام میں انھیں، شریک ہونا تھا۔

شيخ عبدالفتاح ابوغُدَّ ة ،كوچ كى تياريوں ميںمصروف تھے۔

بڑی خندہ پیشانی سے ملے اور ماحضر سے ضیافت کی ، جوعر بوں کی قدیم روایت ہے۔

وَورانِ كَفْتُكُو، مِين نِي فِي الله سَمِ عُتُ أَذَّكَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ مُطَالَعَةِ

مَجُمُوعَةِ الْفَتَاوِيْ لِلشَّيخِ الامام احمدرضا ٱلْبَرَيْلُوي"

میں نے سناہے، کہآپ، فقاوی رضویہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اوراس کے بہت مشاق ہیں؟ نام سنتے ہی چہرہ ، د مک اُٹھااور بڑے مشآ قانہ انداز میں انھوں نے کہا:

ہاں! کیا،آپ کے پاس،موجود ہے؟

میں نے کہا: اِس وقت تو نہیں مل سکے گی۔

مَّرَ، إِنْ شَاءَ اللَّه بهت جلد، بذيعهَ وْاك، إرسال كردوں گا۔

ميرادوسراسوال تفا: كَيْفَ عَرَفْتُ عِلْمَهُ وَ فَضُلَهُ"؟

آپ،ان كالم وفضل سيكيسيمتعارف بوئے؟

اس سوال ہے،ان کے چہرے پرنیسم کی لہر دوڑگئی۔

فرمایا:عطر، بہرحال،عطرہی ہے۔کتنا بھی اسے بندشیشی میں رکھا جائے

اس کی جھینی جھینی خوشبو،اہلِ ذوق تک بہنچ ہی جاتی ہے۔

اس کے بعد شخ نے ہمیں بتایا کہ:

### شَخْعَبُدُالُفَتَّاحِ أَبُوغُدَّه، بروفيسرُكلِّية الشريعية جمر بن سعوديو نيورشي

رياض (سعودي عرب)

''میرےایک دوست، کہیں سفر پرجارہے تھے۔ان کے پاس، فآویٰ رضویہ کی ایک جلد،موجودتھی۔ میں نے جلدی جلدی میں ایک عربی فتویٰ کا مطالعہ کیا۔عبارت کی روانی اور کتاب وسنّت واقوالِ سلف سے دلائل کے انبار دیکھر، میں جیران وسششدررہ گیا اوراس ایک ہی فتویٰ کے مطالعہ کے بعد میں نے ، بیرائے ، قائم کرلی کہ:

میخض، کوئی برداعالم اوراپ وقت کا زبر دست نقیہ ہے۔''

بهرحال! أس وقت، ميں نے الجامعة اشر فيه، مبارک پور۔ اعظم گڑھ (يو پي، انڈيا) كا عربی ميں ایک تعار فی كتا بچه، وحاشيه اَلْمُعُتَقَدُ الْمُنْتَقَد (مطبوعه، استنبول) اور اَلدَّو لَهُ اَلْمُحَتِية (ازامام احمد رضا بریلوی) کے ایک ایک نسخے، پیش کیے اور اطمینان ولایا که:

بہت جلد، فناویٰ رضویہآ پ تک پہنچ جائے گی۔

اَلشَّيْخ يوسف السَّيِّد هاشِم الرِّفاعِي (اَلْكُويُت)

شخ احمد رضانے علوم شرعیہ، حاصل کرنے کے بعد تدریس وإفیا وتصنیف وإرشا دوا صلاح احوال اُمَّت میں اپنی پوری عمر، گذار دی۔ آپ کوسلسلۂ قادر بیہ کے ساتھ، سلسلۂ چشتیہ ونقشبند بیوسہرور دیہ کی بھی اجازت وخلافت، حاصل تھی۔ (ص10 مینُ عَقَافِدِ اَهلِ السُّنَّة ِ مطبوعہ لا ہور ممبئی)

الدُّكُور حُسين مُجيب المُصرى (الْقاهِره، مصر)

امام احمد رضا ایک رائخ الاعتقاد سٹی عالم دین تھے، جن کا مذہب، حنفی اور مشرب، قادری تھا جو، ان کی کتب ورسائل سے پورے طور پرنمایاں ہے۔

ان کے معاصر عکما ہے کرام نے ان کے معتقدات کا مطالعہ اوران کا تحلیل و تجزیر کے پیکر کے پیکھا اور ثابت کر دیا ہے کہ:

وہ پورے طور پر بھتے الاعتقاد تھے۔ لَا اِللهَ اِلّه اللّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ پر ،ان کا ایمان تھا کہ: اللّه ، ایک ہے ،اس کے سوا ، کوئی معبود نہیں اور محمقاتی اس کے سپے رسول ہیں ، جن پر میراایمان ہے۔ میرادین ،اسلام ہے۔اللّہ کے سوا ،سارے معبود ، باطل ہیں۔غیراللّہ کی عبادت شرک ہے۔ زندگی دینے والا ،صرف اللّہ ہے اور موت دینے والا بھی ،اللّہ ہی ہے۔اللّہ ،ایک ہے۔ وہی،رزق دینے والا اور وہی ، بارش برسانے والاہے۔

اسلام ہی، دینِ حق ہے اور اسلام کے علاوہ ،سارے اُدیان ، باطل ہیں۔

وه، کامک الایمان مومن تھے۔قرآن پر،ان کا ایمان اور گغتِ قرآن سے اُنھیں، سچی محبت اسلامی میں اور گفتِ مرتبہ میں میں میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی میں اسلامی اسلام

ووابستگی تھی۔اورصراطِ منتقیم کے ہادی،قر آن پر،اٹھیں فخرتھا۔

وہ،رسول الله فیصلی کے محبّ صادق تھے اور ان کے وسیلہ کے طالب بھی رہتے تھے۔

اس سے،ان کاعقیدہ،ان کی عبادت اوران کا تقویٰ ،سب کچھ،ظاہر ہے۔وہ،اہلِ بیتِ اَطہار وصحابہُ کرام واولیا ہے عظام رضُوَانُ اللّٰہ عَلَیُہہُ اَجْمَعِیُن سے بھی توسُّل کے قائل وعامل تھے۔

وَتِلْكَ غَايَةُ الْغَايَاتِ فِي تَقُوىٰ اللهِ وَمَحبةِ مُصطفاه عَلَيْكُ.

انھوں نے ، دینِ حنیف پر ہونے والے حملوں کا دفاع کیا اورعکم سے نابلد مخالفین کے مکر وفریب کا پر دہ ، حیاک کیا۔انھوں نے جادہ مستقیم کو،ان کے سامنے، واضح کیا۔

اوران کے فریب کوءان کے سامنے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔

یان کابہت براوصف ہے،جس سے،وہ،متصف ہوئے۔ اوران کے اِس وصف کی شہرتِ عام بھی ہے۔''

(ص10-مقدمة صَفوة المُديع دارُ الهداية، القَاهرة، معر ١٣٢٢ الم/١٠٠١ ع)

### اَلشَّيُخ مُصُطَفيٰ محمد مَحمود

(أُستاذُ الْحَدِيثِ بِكُلِّيةِ أُصُولِ الدِّين، اَلاُرْهَر، الْقاهِرة)

عَلَّامَةُ الْهِنُد، فَرِيدُ عَصُرِه، وَ وَحِيدُ دَهره، الْعَالِمُ النَّحرير الْفَقِيه الْكَبِير، صَاحِبُ الْفَضَائِلِ الْجَمَّة، وَ خَاتِمةُ عُلَمَاءِ الْأُمَّة مَوُلانا الْإِمَام اَحُمَدرضا الْحَنُفِي كَي تَابِ

"مُحمد خاتم النَّبِيِّن" (جَزَاءُ اللَّهِ عَدُقَ هُ بِاباءِ هٖ خَتُمَ النُّبُوة) السِّبِ موضوع پر، نهایت جامع و مانع اور مشا قانِ علَم کے لئے نهایت مفید کتاب ہے۔ اس کامفہوم و معنی سجھنے میں قاری کوکسی طرح کی دِقَّت ، پیش نہیں آتی۔

اورعبارت بھی ، رواں دواں اور دل نشیں ہے۔
اہلِ زَلِغ وضَلا ل کے شبہات واعتر اضات کا ، شخ احمد رضائے خوب رد و إبطال کیا ہے
اور حضرت علی ، یا حضرت فاطمہ ، یا حضرت حسن ، یا حضرت حسین کی نبوت کے قائل

دَ وَافْض کے شکوک و مَرْعُو ماتِ باطلہ کے پر شچے اُڑا کر ، حق کو ، واضح کر دیا ہے۔
ایاتِ کریمہ واحاد پرٹِ صحیحہ وا خاروا خبار ہے اپنے موقف کا اِثبات کیا ہے۔
اور سکونِ صالحین کے مسلک اور ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے
امام المرسلین ، خاتم النبیدین اللہ ہے کی عظمتِ مقام ومنزلت کو ، اُجا گرکیا ہے۔
اور بیاما م المرسلین و خاتم النبیدین اللہ ہے ، تو وہ ہیں ، جن کا مرتبہ ، خود ، اللہ ربُّ العزت نے اونے کیا اور سارے عالم میں ان کے ذکر کو ، رفعت بخشی ہے۔'
(ص 19-۲ جم خاتم النبیدین طبح خانی ، کرا چی ۔ ۲۲۲۱ ہے ۔ ۱ ویکی ۔ ۲۲۲۱ ہے ۔ ۲۲۲۱ ہے ۔ ۱ ویکی ۔ ۲۲۲۱ ہے ۔ ۲۲۲ ہے ۔ ۲۲ ہے ۔ ۲۲

#### ٱلاستاذ رَشيد عبدالرَّحُمْن ٱلْعُبَيدِي

(مُدِيرُ مَركزِ الْبُحُوثِ وَ الدِّراساتِ الْإِسُلَامِيه ـ بغداد، العراق) متعددومتنوِّع علوم ومعارف وفنون مين امام احدرضا بربلوی کی

تقریباً،ایک ہزارکتب ورسائل کی تعدادے پتہ چلتا ہے کدامام بریلوی،عالم تبحر تھے۔ اوران کی ذات ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔

عُکما ہےاسلام نے اپنے عہدِ عروح وتہذیب وتدن میں جنعلوم وفنون میں دَرک ومہارت حاصل کی تھی ، نھیں ،امام احمد رضا ، ہریلوی نے بھی سیکھااوران میں درجہ کمال کو پہنچے۔ ان کے اَسرارورُموز تک ،رسائی پائی اوران کےاندر ،غوَّ اصی کی۔

جن کے بے شار علمی فوائدایسے ہیں، جودوسرے عکماسے لوگوں کو مشکل ہی سے مِل پاتے ہیں۔

قديم عكما ميں علاً مه جلال الدين سيوطي كى جارسو سے زيادہ كتابيں ہيں۔

اِ دھر،امام بریلوی نے اپنی کتابوں کی کثر تے تعداد سے بیژابت کردیا کہ: اُمَّتِ مسلمہ کا فیضان مسلسل، جاری ہے اور عکما ومفکرینِ اسلام کے تسلسل میں بھی

کوئی فرق نہیں آئے گا۔

وہ، ماضی سے وابستہ رہ کر حال کوعلوم ومعارف وفنون کا سر مایی بخشنے رہیں گے۔ اوران کے اندرا پنامستقبل، روش کرنے کی بھی صلاحیت وقدرت ہے۔ کیوں کہ وہ، اپنے عقیدوں اوراسلامی اصول واقد ارکی محبت سے سرشار و مالا مال ہیں۔ جو،ان کے مل اور عطاو فیضان کا سبب اور قوی محرﷺ کے ہے۔

(ص ١٥- مقدمة قَصِيدَتَانِ رَائِعَتَانِ \_ بغداد \_ اَلطَّبعةُ الْأُوليْ \_ ٢٢٢ اهر ١٠٠١)

اللُّكُ كُتُور مُحمد مَجيد السَّعِيد (أستاذُ الجامعةِ الاسلامية .. بغداد، عراق)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین سال قبل مجھے ایک عظیم اسلامی شخصیت سے متعارف ہونے کا موقع ، عنایت فرمایا ، جواعتقادی وفقهی وعلمی وادبی تحقیق ومطالعہ کے باب میں نہایت بلند مقام پر فائز ہے۔ ایسی نادر شخصیت کہ جس کے اندر ، بے پناہ اور متوقع ومتازعلمی اِستعداد وصلاحیت ولیافت ہے۔ جس کا ذہن ، جس کی ذکاوت اور جس کی فکر ، نہایت صائب وثاقب اور بے نظیر ہے۔

بی شخصیت ہے: شیخ امام محمد احمد رضا، بریلوی، قندھاری، برکاتی، مندی کی۔

جوالسے علاً مر فہامہ ہیں کہ زمانہ کم ہی ایسے لوگوں کے وجود سے سر فراز ہوتا ہے۔

یہا بیک ایسے جلتے ہوئے چراغ اِورالیی روشنی بھیرتے ہوئے شعلہاور شعاعِ پُرنور ہیں جس کا اجالا، کم ہونے اور جس کی روشنی بجھنے کا بھی ، نامنہیں لیتی۔

شخ احمد رضائے جرعلمی ، وُسعتِ مطالعہ اور سلسل وصبر آ زمادینی وعلمی کدو کا وش کا نتیجہ ہے کہ پچپاس سے زیاد ہ علوم وفنون میں اضیں ، کامل مہارت ، حاصل تھی۔

(١٠ مقدمة شَاعِرٌ مِنَ الْهِنُد تاليف الدكتور مجيد السَّعيد بغداد ٢٠٠٣ السَّعد،

#### اَلدُّ كُتُورِعِمَاد عبدالسَّلام رَؤف (بغداد العراق)

شیخ احمد رضا کو بہت سے علوم ومعارف، پاکھنوص علوم شرعیہ میں اِس حد تک، مہارت تھی کہ شخصی و وقّتِ نظر کے اعتبار سے، وہ، اکثر موضوعات میں مجتهدانہ صلاحیت کے حامل تھے۔ اوران کی تحقیقات وافا دات کوایک مستقل فقہی مکتبِ فکر کہا جاسکتا ہے۔ جس کی ضرورت، ہرمسلمان کو ہے، جا ہے، وہ، جس رنگ ونسل کا ہواور جہاں، کہیں جس کی ضرورت، ہرمسلمان کو ہے، جا ہے، وہ، جس رنگ ونسل کا ہواور جہاں، کہیں

جس ماحول وز مانہ ہے،اس کاتعلق ہو۔

ان کی کاوشوں کو،ان کے نام کی طرف،نسبت کرتے ہوئے 'آلسڈراسَاتُ السَّضُوِیَّة '' (مطالعہُ رضویات) بھی کہا جانے لگاہے۔

اوراس موضوعِ تحقیق ومطالعه (رضویات) کو' اَللّه رَاسَاتُ الْاِسُلامِیة ''کے من میں متعدد عرب جامعات ، مثلاً: جامعداز ہر ، مصر، وغیرہ میں ایک مقام بھی حاصل ہو گیا ہے۔

ترب جامعات، ملا جامعه ارهر، سر،ویبره ین بیک ملام کا ما ما ما ما دیا ہے۔ شیخ احمد رضا کوعر بی زبان پر بھی قدرت تھی۔نثر ونظم میں ایسی قدرت تھی کہ:

انھوں نے کافی کتابیں ،عربی زبان میں تصنیف کیں۔

جوعرب حلقوں میں بھی پھیل چکی ہیں۔

اہلِ عرب میں ،سید عالم اللہ کی تشریف آوری کی وجہ سے شخ احمد رضا کو، عربوں سے بڑی محبت تھی۔سرزمینِ عرب سے ہی پرچم اسلام، بلند ہوااور شرق وغرب میں بید پرچم اہرانے لگا۔ قرآنِ عکیم کی زبان بھی عربی ہے۔

ر ہوں ہوں ہے۔ کی حرب ہے۔ ان وجوہ واسباب نے ،ان کے دل میں عرب اور عربی، سب کی محبت ڈال دی۔ ان کے فتاوی اور کتب ورسائل سے اہلِ عرب کے ساتھ ، وابستگی اور عربیت کارنگ ہر جگہ ، نمایاں ہے۔ان کی تحریروں اور عبار توں کے مطالعہ سے قاری کوابیا لگتاہے کہ:

، ربید مایی کے دوں ریدی میں ہوا ہیں۔ وہ،خود، عربی ہیں، جواپی قوم سے مخاطب ہیں۔

کوئی ہندوستانی نہیں لگتا، جو سمندر پارےان سے مخاطب ہے۔''

(ص٢-٣-١ اللَّالَى المُنتشرة الْحُزهُ الْآوَل تَالِيف عِمادُ عبدالسَّالام رَوْف لِغداد٢٢٢ما ص٢٠٠٠ )

ٱلْاسْتَاذ حَازِم مُحمد أحمد عبدالرَّحيم ٱلمَحفُوظ

(كُلِّيةُ اللُّفَاتِ وَالتَّرجمة، جامعه ازهر، قاهره)

شیخ اما م احد رضا ، حنی ، قا دری ، بریلوی ، حیج معنیٰ میں فقیہ امام ہیں۔ اورعلمِ اصولِ دین وعلوم شرعیہ کے عرفان و فیضان سے داعیِ حق وہدایت ہیں۔

اور ہا کون کے اسریدے رہاں دیساں سے ایک دوناوی پر مشمل ہیں۔ آپ کی ایک ہزار کتابیں ہیں،جن میں سے اکثر ،فقہ وفتاوی پر مشمل ہیں۔

آپ نےمسلمانانِ عالم کو پوری استقامت کے ساتھ صح

تسجیح ودرست دینی شاہراہ پر چلانے کا فریضہ، انجام دیا۔

(ص٣٣ مقدمة المَنظُومَةُ السَّلامِيَّة تاليف اَلدُّ كَتُور حازِم مَحفوظ ـ اَلطَّبْعَةُ الْأُولى ١٣٢٢ه ١٠٠٠ع)

امام احدرضا کی زندگی ہے آج تک بشکسل وتواتر کے ساتھ

عگما ٰےعرب وعجم کااعتر انبے علم فضل ، کمالِ توجہ وعنایت اور بے پناہ جذبہ عقیدت واحتر ام پیچیزیں ، ہمیں ، یقین دلاتی ہیں کہ:

امام احدرضا ، حنفى ، قادرى ، بريلوى قُدِّسَ سِرُّةٌ (متوفى ١٣٢٠هـ/١٩٢١)

اپنے وقت کے جلیل القدر مفسِّر ، عظیم المرتبت محدِّ ث، عدیم النَّظیر عالم ، کثیر المطالعه محقق بلند پایه مصنف ، ژَرف نگاه مفکر ، دیده وَرقائد ، پُرسوز مصلح ، صف شکن مجامد ، قادر الکلام شاعر شریعت وطریقت کے جامع ، علوم کتاب وسنَّت کے ناشر ، تعلیمات و مدایات اسلامی کے داعی

پیغام عشقِ مصطفوی کے مبلغ ،اورتحریکِ تحفظِ ناموسِ رسالت کے علمبر دار ہی نہیں بلکہ باد ہُ کُٹِ نبوی کے ایسے سرشار ہیں کہان کے ، ہر بُنِ مُو سے بیصدا آتی ہے :

جان ہے عشق مصطفی ،اور فروں کرے خدا جس کو ہو، درد کا مزہ ، ناز دوا اُٹھائے کیوں

اوریہی ، وہ سر مایی عشقِ رسول اور خاک روبی درِرسول ہے جس نے اُن کے وجود کے فیضان کو ،مخزن برکت وسعادت اوران کے قلب ونظر کی تجلیات کو ،حریفِ مہر و ماہ بنادیا ہے۔

رشکِ قمر ہوں، رنگِ رخِ آفاب ہوں ذرہ جو تیرا، اے شبِ گردوں جناب ہوں دل بست، بے قرار، جگر چاک، اشکبار غنچی ہوں، گل ہوں، برقِ تپاں ہوں، تاب ہوں قالب تہی کیے ہمہ آغوش ہے ہلال اے شہوار طیبہ! میں تیری رکاب ہوں کیا، کیا ہیں، تجھ سے ناز، تر بے قصر کو کہ میں کعبہ کی جان، عرشِ بریں کا جواب ہوں حسرت میں خاک ہوتی طیبہ کی اے رضا

حسرت میں خاک بوشی طبیبہ می آنے رضا ٹیکا جو چیثم مہر سے، وہ خونِ ناب ہوں

# امام احدرضا كى شان تجديد

ہر،سو(۱۰۰)سال پر،فکرومزاج کی تبدیلی کا دائرہ، چوں کہوسیع سے وسیع تر ہوجا تا ہے اور نے حالات میں ہمہ گیر قیادت ورہنمائی کا فریضہ، بسا اوقات ایک نہایت دشوارا مر بن جاتاہے، اِس کئے عُلما ے کرام کی تصریحات وتشریحات کے مطابق علم وضل، دین و دیانت ، زُمدووَ رَع ، فکری اِستعداد وصلاحیت اور عز بیت واستقامت جیسی اہم صفات کے حامل ،ایک ،یا۔متعدداصحابتجدیدواحیاے دین ،عالم ظهور میں آتے ہیں۔ جواپنی تجدیدی خدمات ہے، دین کوروشن وتا بناک اور دنیا کوفیض یاب کرتے ہیں۔

عكما السلام في مجرة وكى جوعلامتين بتائي مين ،أن كو، إجمالاً ، يون سمينا جاسكتا ہے:

(۱) ایک صدی ہجری کا آخراور دوسری صدی کا شروع حصہ یائے۔

(٢) صدى كة خرمين بى ، إس قدرمشهور ومعروف اورمُشارٌ إليه بوكه:

عكما بيكرام ،اس كى طرف ،احكام ومسائل ميں رجوع كريں \_

(۳) دینی علوم وفنون میں اس کو جامعیت اور کمال، حاصل ہو۔

(۴) سدَّت کی نصرت وحمایت اور بدعت کی مخالفت و استیصال میں سرگرم ہو۔

(۵) حفاظتِ دین کی ہرممکن تدبیراختیار کرے۔

اوراسلام دشمن افکار وتحریکات کےخلاف، ہمیشہ،سینہ سپررہے۔ چودہ سوسالہ اسلامی تاریخ کی ہرصدی میں ایسی عظیم الشان اور با کمال شخصیتیں،ضرورجنم لیتی ر ہی ہیں ، جو، نہ صرف مذکورہ صفات کی حامل تھیں ، بلکہ ان کے زَرِّیں کا رنا موں کے

درخشنده وتابنده نقوش اورروش وتابناك ابواب، تاريخ انسانيت كافيمتى سرمايه بين-

أنهين نفوس قدسيه كے سلسلة الذهب كى ايك زرّ يں اور مضبوط كرى

ا ما اللِّ سمَّت ، مولانا احدرضا ، قادرى ، بركاتى ، بريلوى عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّضُوَ ان بين \_

جنہیں، عکماے اہلِ سدَّت نے چود ہویں صدی ججری کا مجدِّ دقر اردیا۔ آپ کی عظیم وجلیل

دینی علمی خدمات کے سارے ابواب میں سب سے متناز اور درخشاں باب رہے کہ:

مسلما نانِ متحدہ ہند کے قلوب کا رشتہ، اپنے رسول السلیہ سے بوری طرح استوار کر کے ان کےاندرادب واحتر ام و تعظیم ومحبتِ نبوی کا نا قابلِ شکست اور قابلِ صدر شک جذبہ، بیدار کر دیا۔ ذیل کی سطور میں اس مجدِّ دِاہلِ سنَّت کے افکار وتعلیمات وخدمات کے چند پہلو نہایت اِجمال کے ساتھ، پیشِ خدمت ہیں۔

ان علامات مجدِّد وكى روشنى ميں إنْ شَاءَ الْمَولَىٰ تَعَالَىٰ آبِ بھى ال حقيقت كابر ملااعتراف كرليل گے، جس كاميں نے ابھى ذكر كيا۔

(۱) آپ کی ولادت، دوشنبه ۱۰ رشوال ۱۲۷۱ه کو هوئی اور جمعه ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ه میں آپ کا وصال ہوا۔ اِس طرح، تیر ہویں صدی ہجری میں اٹھائیس (۲۸) سال، دوماہ، ہیں دن اور چود ہویں صدی میں اُنتالیس (۳۹) سال ایک ماہ، پچیس دن

آپ نے اپنی زندگی کے کھات گذارے۔

مپ کے بین مدین کا آخراور دوسری صدی کا ،اول زمانه پایا۔ یعنی ،ایک صدی کا آخراور دوسری صدی کا ،اول زمانه پایا۔

(٢) آ تھ سال کی عمر میں آپ نے وراثت کا ایک مسلمہ تخریر فر مایا۔

دس سال کی عمر میں مدایتُه النحو <sup>ت</sup>ی عربی شرح <sup>لکھ</sup>ی۔

۱۲۹۲ھ میں علوم درسیہ سے فراغت کے بعد ، تیرہ سال کی عمر میں فتوی نولیں کی پوری ذمہ داری آپ کے بیاس

ر ماستِ رام پورسے ایک ایسااستفٹا پہنچا، جس پر عکماے رامپور کے دستخط، شبت تھے۔

آپ نے تحقیق کے بعدان کے جواب سے اختلاف کرتے ہوئے اپنافتوی،صادر فرمایا۔ عکماے رامپور، بیدد مکیر کرجیرت زدہ، رہ گئے۔

لیکن، انہیں، اپنے قول سے رجوع کرنا پڑااور سچے جواب، وہی ثابت ہوا پر بر نی نین

جوآپ نے تحریر فرمایا تھا۔

تير به ين صدى كَ أَ وَاخْرَتَكَ ، اَلسَّعُى الْمَشُكُور (كلام) ضَوُءُ النَّهايَه (كلام) اِعتقَادُ الْاَحْبَاب (عقائد) حُسُنُ الْبَرَاعَة (فقه) سَلُطَنَهُ الْمُصطَفىٰ (فضائل) نَفُى الْفَئَى الْفَئَى (فضائل) اَنفَسُ الْفِكر (ردِّ بنود) مَ طُلَعُ الْقَمَرَين (رَدِّ روَافض) اِقَامَةُ الْقِيَامَة (ردِّ والبير) جيسى ديني على وقيقى تبايين آپ كِ قلم سے فكل چَى تقيس -

تئیس (۲۳) سال کی عمر میں، جب آپ نے ۱۲۹۵ھ میں جج وزیارتِ حرمین کا شرف حاصل کیا، تو حضرت شیخ احمدزَ بنی دحلان ،ملّی ، مفتی شافعیه اور حضرت شیخ احمدزَ بنی دحلان ،ملّی ، مفتی شافعیه اور حضرت شیخ حسندوں سے آپ کونوازا۔ ودیگرا کابروشیو خِ حرمین نے تفسیر وحدیث اور فقہ واصولِ فقہ وغیرہ کی سندوں سے آپ کونوازا۔ شیخ حسین بن صالح کے ایما پر ، ان کے ایک وقیع رسالہ کی آپ نے نہایت جامع ومانع

شرح، صرف، دودن ميل لكه كر، ال كانام النَّيرَةُ الْوَضِيَّةُ فِي شَرَحِ الْجَوُهَرَةِ الْمُضِيَّةُ ( 1596 هـ) رکھا۔ جسے،عگما سے جاز نے بڑی پیندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ شیخ موصوف ایک روز ،حرم نثریف ہے آپ کواپنے دولت کدہ پر لے گئے اور آپ کی پیشانی كِنْقُوشِ سعادت وارجمندي ديكير، بساخة يكارا صلى: إنِّي لَاحِدُنُورَ اللهِ فِي هذا الْحَبيُن ـ (ص99**۔ تذکر کاعکما ہے ہند**۔ازمولوی رخمن علی مطبع نول کشور بکھنؤ وکراچی ) مٰدکورہ دینی علمی تصانیف کے ذریعہ،اَ وَاخِرِ تیرہویںصدی ہجری میں آپ کے علم وفضل کاشہر ہ،سرزمین ہند سے لے کر،ارضِ حجازتک پہنچ چکا تھا۔ اورمشا ہیرعگما سے اسلام بھی اہم معاملات اور مذہبی مسائل میں آپ کی طرف،رجوع کرنے لگے تھے۔ ( m ) مندرجه ذیل علوم وفنون میں آپ کومہارتِ تامَّه، حاصل تھی۔ اور ہرایک شعبۂ علم میں آپ، درجهٔ کمال پی فائز تھے۔ علم قرآن ،علم حديث، فقه واصولِ فقه ،عقائد ، كلام ،ُحُو ،صَر ف ،معانى ، بيان ، بديع ،عُر وض قَو ا في ، فلسفه علم فرائض ، حَدل ، تكسير ، ہديت ، أد فاق ، ہندسه ، حساب ، قر أة ، تجويد ، تصوف ، سلوك أخلاق، اساءُ الرّجال، سِيَر ، تاريخ، لُغت ، ادب، ارثما طبقي ، جَبر ومقابله، حساب سيني ، لوگارثم توقیت،مناظر ومرایا، زیجات،مثلّث کروی،مثلّث مسطح، پیتِ جدیده،مربعات، جفر، زائرجه<sup>ا</sup> نظم ونثر ( عربي ، فارسي ،اردو ) خط نشخ ،خطنستعيق ، وغيره \_ آ پ کے ہزاروں فتاویٰ اورسیکڑوں رسائل و کتب،ان تمام علوم وفنون میں موجود ہیں۔ جن میں دادِ حقیق دے کرآپ نے اپنی جامعیت وعبقریت کالو ہامنوایا ہے۔ اوران میں ہے بعض تووہ ہیں کہ آپ ہی کی فکرِعالی نے گویا،ان کی بِنا ڈائی ہے۔ جس کااعتراف،مشاہیرعگما وفُصّلا کوبھی ہے۔ اےمفتر، اے محدِّث، اے فقیہ بے مثال ہمسرِ اُوجِ ثریا ہے ترا عِلمی مقام (۴) سُنَّتِ رسول پرممل اوراس کی تا ئیدوحمایت آپ کا ،مقصدِ حیات تھا۔ آپ نے کئی ایک ختم ہوتی ہوئی سٹُوں کو زندہ کیا اور امتِ مسلمہ میں پیدا شدہ بدعات ومنكرات كازبان وقلم سے استيصال كيا - كيوں كه آپ كى عادت كريم تھى كه: خلاف ِشرع باتوں پرفوری مؤاخذہ اور بروقت تنبیفر مادیا کرتے تھے۔

اطمینانِ قلب کے لئے مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ،مفید ہوگا۔ قاوی رضویہ،اول، تاجلدِ ثانی عشر۔احکام شریعت،عرفانِ شریعت، حَلِے اُ الصَّوت لِنَهُی

الدَّعوةِ اَمامَ الْمَوت (وَعُوتِ مِيت) ـ مُرُوجُ النَّجا لِحُروجِ النِّساء ، هادِي النَّاس فِي رُسُومِ الاَّعُرَاس، ماحِي الضَّلالةِ فِي اُنُكِحَةِ الْهِندِ وَبَنُجَالَه، مَوَاهِبُ اَرُوَاحِ اِلْقُدس لِكَشُفِ حُكْم

(۵) حفاظتِ دینِ مثین اور اِشاعتِ مسلکِ حق کی خاطر، ملک و ہیرونِ ملک میں آپ کے فیض یافتہ سیکڑوں خُلفا و تلامذہ کپیل گئے ۔جنہوں نے اپنی گراں قدر دینی علمی خدمات کے ذریعہ داخلی وخارجی، ہرمحاذیرعظیم الثان خدمت انجام دے کر

مسلمانوں کے درمیان مجیح دینی وفکر ومزاج اوراسلامی غیرت وحمیت کا جذبهٔ بیکراں پیدا کردیا۔

مبرجہ ساوی پیپرہ سوئی۔ اور آپ، بذاتِ خود، ہریلی شریف کی سرز مین پہ بیٹھ کراسلامیانِ عالَم کے قلوب پر علافین عثیہ

ا پیغ علم وفضل اورعشق وا بمان کی موسلا دھار ہارش برساتے رہے اور'' **جماعت رضا ہے مصطفیٰ** '' جیسی کل ہند فعّال ومتحرک **ن**ہ ہبی تنظیم کے ذریعیہ

اور مجماع**ت رضائے مسی مسلمی ہند** فقال و سرک مذہبی ہم نے در بعد ہر موڑ پرآپ نے مسلمانوں کی قیادت ورہنمائی کے فرائض،انجام دیے۔ "

(الف )فلسفهُ قديمه كاصول ونظريات برقهم الهايا، توايي مُحَقِّقانه بحث كي كه:

صدیوں کے فلسفیانہ مسلّمات کی بنیا دیں ،متزلزل ہو کئیں۔

اور مزعو مات ِ فلسفهُ جدیده کی طرف نظرا ٹھائی

تواس کے پر نچے اڑ گئے ،جِس کے بے شار شوا ہد ، اَلْکَلِمَةُ الْمُلْهَمَه

اور فوز مین کے ورق ورق پر بھرے ہوئے ہیں۔

(ب) رفض وتشیع کی تردید به آئے، توان کے عقائد واعمال کو، وَاشگاف انداز میں تحریفر ماکر ان کے تفقیہ اور تبر آگئی اور دَفُعَهُ الْبَاسِ، لَـمُعَهُ الشَّـمُعَة، الْآدِلَّةُ الطَّاعِنَه اور وَفُعَهُ الْبَاسِ، لَـمُعَهُ الشَّـمُعَة، الْآدِلَّةُ الطَّاعِنَه اور وَدَّالرَّفُضَة جیسی کتابیں لکھ کر، ان کا ناطقہ، بند کر دیا۔

(ج)رسوائے زمانہ فتنہ وہابیہ کے مقابل ،صف آراومحاذ آرا ہوئے

تو ،اس کے خلاف ،سیکڑوں فتا وی ورسائل لکھ کر کروڑ وں مسلمانوں کو ،اس کے

دام ِفریب سے بچا کرانہیں عذابِآ خرت ہے محفوظ رکھا۔اوراس طوفانِ بلاخیز کے سامنے اِس طرح ،سَدٌ سکندری بن کر حائل ہو گئے کہ:

عكما وصوفيات مندنے انہيں اپنا نمائندہ وترجمان بناكر "امام ابل سقت"ك

مبارک لقب سے یا دکرنا شروع کیا اور سرزمینِ حجاز سے انہیں بینشانِ امتیاز ملاکہ: بقول حضرت شیخ سیدعلوی ، مالکی ،مگی :

حُبُّةً عَلَامَةُ السُّنَّةِ وَبُغُضُةً عَلَامَةُ الْبِدُعَةِ\_

ان (امام احمد رضاً) کی محبت، سلّیت کی علامت ہے۔ اوران سے بنض ، بدند ہی کی علامت ہے۔''

(ر) قادیان (پنجاب) کی سرزمین سے جب اِدِّ عان نبوت ہوا

نُوْ آپِاس كِخلاف بهي، سينه سپر هوگئے۔ اور اَلسُّوُءُ وَالْعِقَابِ، اَلْمُبِيُن خَتُمَ النَّبِيّين جَزَاءُ اللَّهِ عَدُوَّهُ جيسى كتابول كے علاوہ، ابكِ مستقل رساله بنام

قَهُرُ الدِّيَانِ عَلَىٰ مُرُتَدِّ بَقَادِيَان، بر مِلِي شريف سے جارى فرمايا۔

(ہ) ندویت نے ،جب تجدُّ دومداہنت کے بال ویر نکالے ۔

اور نیچریت وسیکم کلّیت کو، پَروان چڑھا ناشروع کیا

تو آپ نے تحریر و تقریر کے ذریعہ، اس کی زبردست اور کامیاب مخالفت فرما کر تقریباً،نصف صدی تک کے لئے اسے بالکل خاموش کردیا۔

اوردر جنول فتاوى ورسائل كعلاوه، فَتَاوى الْحَرمَيْن بِرَجُفِ نَدُوةِ الْمَيْن لَكُها\_

(و) متصوَّ فدكي مُرابِيان، حديد برهين، تُواَجَلُّ التَّحبير، مَقالِ عُرَفَا

اوراَلزُّ بُدَةُ الزَّكِيَّة وغيره لكه كر،ان كي رائين، مُسد ودكين \_

(ز)مختلف سیاسی ونظیمی تحریکوں کا دَ ور،شروع ہوا

تْوَالْمَجَحَّةُ الْمُؤْتَمَنَّة اوردَوَامُ الْعَيْش وغيره كے ذراجيہ

ان کی صلالتوں اور شناعتوں کی نشان دہی کر کے ،انھیں،حق وصواب کی راہ دکھائی اور، ہراُس تحریک کی شدیدمخالفت کی ،جواسلامی نظریات سے متصادم ہو۔

خواہ، وہ، کسی رنگ وروپ میں سامنے آئے۔

(ح) شُدِّهی تحریک اور ہم وطن ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں کا سیلاب اُمنڈا

تواَنْفُسُ الْفِكرفِي قُربان الْبقر اوركيفرِ كردارِ آربيه وغيره لكه كر، ان كى الحِيمى طرح ، خبر گيرى كى \_ (ط) نصاريٰ كے بلیغی مشن نے زور پکڑا

توبليلٍ مُرْ وه آرا۔ كيفرِ خُفُران نَصَارى اوراَلصَّمُ صَام لكهركر،ان كى سَركوبي كى۔

يہاں، اِخصار كے ساتھ آپ كي تين خصوصيتيں، قابلِ ذكر ہيں: دى دخه بدت نہ سبت سب ذگا ہي در جرب ناہ سائل

(۱) مغربی تهذیب وتمدّن ،فرنگی فکرومزاج اورغاصب انگریزوں سے نفرت وعداوت کا

یہ عالَم تھا کہ، نہ بھی ان کی حکمر انی ہشلیم کی اور نہ ہی ،ان کی سی کورٹ پچہری میں گئے۔ اور وہ بھی ، بیہ کہہ کر کہ:

ان کے کورٹ، کچہری کوعدالت کہنا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔

لفافہ پر، ہمیشہ، اُلٹا کلٹ لگاتے اور کہتے کہ' میں نے جارج پنجم کاسر نیچا کردیا۔' زندگی بھر، کسی انگریز کے پاس نہیں گئے اور نہان سے کوئی ربط و تعلق رکھا۔

(۲) ہندوانہ رسم ورواج کو جتی الامکاں ،مسلم معاشرہ سے دورر کھنے کی کوشش کی۔

اوران کے دور میں''**اِدعام و اِنضام'**' کی جوتح یکیں چل رہی تھیں ،ان سب کے خطرات سے مسلمانوں کوآگاہ کرتے رہےاوراسلامی شعائر وامتیازات کی ہرممکن پاسبانی کا درس دیا۔

(۳) نجدیت ووہابت سے آپ نے ، زندگی بھر ، پنجہ آ ز مائی کی ،اور نئے نئے ڈھنگ سے

تبلیغ و ہا بیت کرنے والی تظیموں ہے بھی بھی صلح ومصالحت کی اور نہ ہی ان کے لئے دل میں کوئی نرم گوشہر کھا، جس کی یا داش میں ،مُدّ ٹ العمر ،ان کی ایذا ئیں ، بَر داشت کرتے رہے۔

آپ کی حمیتِ مِلِّی اور غیرتِ عِلمی بھی قابل رَشک ہی تھی کہ:

امیروں اورنوابوں کے دربار میں حاضری اوران ہے میل جول کوبھی گوارا نہ کیا۔ مصروں اورنوابوں کے دربار میں جان ہے ہیں ہے عظم سرک کی دربار کی تی ہے۔

اور دین کی خاطر، یہ بے مثال ایثار وقر بانی بھی آپ کی عظمت کا، بَر ملااعلان کرتی ہے کہ: "نخواہ اور بدل خدمت، توبڑی چیز ہے

عقیدت کیشوں کی نذر، قبول کرنا بھی آپ کے لئے نا گوارِخاطرتھا۔

ان بے مثال خصوصیتوں او عظیم الثان خد مات کی روشنی میں

آپ کی زندگی کا بیقشِ پائیداراُ بھر کرسامنے آجا تاہے کہ: درحقیقت، آپ ایسے جلیل القدر مجدِّد وہیں

جن کی پوری زندگی ،اسلام وایمان کی خدمت اور باطل افکار وتح یکات ہے معرکه آرائی میں گذری اور بلا شبه، آپ، چود ہویں صدی ہجری کے ایسے مجدِّد دہیں کہ بقولِ پروفیسر ،منیرقصوری:

توڑی ہیں تری ضربتِ کاری نے چٹا نیں پھلے ہیں تری آو سحرگاہی سے پھر تو میری نگاہوں میں مجدّ د سے نہیں کم زندہ ہوئے بھر تھھ سے فرامینِ پیمبر

# وضاحت وبدايت

فقیہِ اسلام، امام احمد رضا جنی ، قادری ، برکاتی ، بریلوی کو ، دیگر سیکروں عکما ہے مِلَّت واکابرِ اہلِ سنَّت کی طرح ، بھی ، اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اوران کے لئے دعائیہ جملہ ، رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ اور رَحْمَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ کہا اور لکھا جاتا ہے۔ عرب وجم میں اپنے مقتداو پیشواور ہنما کو ، ایسا کہنا اور لکھنا ، اتنارائ کی ومعمول ہے کہ:

سی پڑھے لکھے مسلمان کے لئے ، اس کے حوالے اور نشان دہی کی ادفیٰ ضرورت مجسوس نہیں کی جاتی ۔

عربی و فارسی وارد و وغیرہ کی بے شار کتب ورسائل میں جلیل القدر عکما کی طرف سے ان کا بے تکلف و بے وقارت کا ان کا بے تکلف و بے وقارت کا بھی ، مجتهدین ، بھی ، مسلحا و آتقیا ، بھی ، عکما و فُصَلا کھی ، خُلفا وسلاطین اور بھی اُمر اوَحکَّام کے لئے بولا جاتا ہے۔

مثلاً ناِمَامُ الْاَنبِيا، امامُ الْقَوم، امامُ النَّاس، امامُ الْاَئِمَّه، امامُ الْمُؤمِنِين وغيره وغيره وخُلفا براشدين بھى اہلِ ايمان كامام بين اسى طرح كہاجا تاہے، امام حسين امام جعفر صادق ، امام ابوالحن اشعرى ، امام ابومنصور ماتريدى ، امام خغى ، امام مجاہد، امام شعبى امام ابوليسف امام اوزاعى ، امام ابوحنيفه، امام شافعى ، امام مالك ، امام احمد بن حنبل ، امام محمد ، امام ابوليوسف امام غزالى ، امام رازى ، امام سيوطى ، امام بخارى ، امام مسلم ، امام نووى

وَغَيْرُهُمُ \_ رِضُوَانُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِمُ أَجُمَعِيُن \_

ابنِ حُزم ، ظاہری وابنِ تیمیہ کڑا نی وابنِ قیم اور ابنِ عبدالو ہاب، نجدی ، وغیرہ کو بھی ان کے ہم مسلک عگما ، بے دھڑک ،امام کہتے اور لکھتے ہیں۔ کبھی بھی ،سیداحمدرائے بریلوی اور شاہ اسمعیل دہلوی کو بھی

ان کے ماننے والے اپنے اردو، وعربی مضمون و کتاب میں امام لکھتے ہیں۔ سوانح قاسم میں مولا نامنا ظراحسن، گیلانی نے مولا نامحمد قاسم، نانوتوی کو

نه جائے كتنى جگه، سَيدُنَا الْإِمَامُ الْكَبِيُرِ لَكُها ہے۔ ا بھی کچھ دنوں پہلے ،فُصَلا ہے دیو بندنے **الا مام محمد قاسم النَّا نوتوی** سمینار کیا۔ اوراس کی خوب تشهیر کی۔ لكهنؤك ' امام ابلِ سدَّت ،عبدالشكور، كاكوروي ' كي عُلماے دیو بندوندوہ، مدح سرائی کرتے رہتے ہیں۔ رہ گئے مسجد کے امام، توان کی تعداد، عالم اسلام میں کئی ہزازہیں، بلکہ کئی لا کھتک، جا پہنچتی ہے۔ لفظِ اعلیٰ حضرت ،کلمہ بتخطیم وتکریم ہے۔ مذہبی پیشوا ،اور دینوی حکمراں ، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بیکلمہ، بلندیا بیہ، سرکا روالا جاہ، عالی مقام، جنابِ عالی اور عالی جناب کے ہم معنی ہے۔متازترین دینی و دنیاوی شخصیات کو،اعلیٰ حضرت کہاجا تاہے۔ ہمارے ہندوستان کےاندر،اس کا زیادہ استعال،شاہ جہاں واورنگ زیب اور حیررآ بادمیں نظام ونوابِ دَکن کے لئے ہوتار ہاہے۔ مقتدردینی علمی ہستیوں کےاہلِ عقیدت ومحبت بھی اپنے ممدوح ومخدوم کو اعلیٰ حضرت کہتے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلًا: اعلیٰ حضرت، حاجی إمدا دالله، مهاجر مکی (وصال ۱۳۱۵ (۱۸۹۹)) اعلی حضرت، مفتی ارشاد حسین ، مجدِّ دی ، رام پوری (وصال ۱۳۱۱ هے/۱۸۹۳ ) اعلى حضرت، تاج الفحول، مولا ناعبدالقادر، بدايوني (وصال ١٩٠٩هـ/١٠٩١) اعلیٰ حضرت ،مولا نااحدرضا ، بریلوی (وصال ۱۳۴۰ه/۱۹۲۱ء) اعلی حضرت، سیدشاه علی حسین ، اشر فی ، کیھوچھوی (وصال ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۱ء) وَغيرهُم، رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِين\_ مشہور دیو بندی عالم ،مولا نا عاشق اللی ،میر شی نے ، حلقہ دیو بند کے قطب الا قطاب مولا نارشیداحد، گنگوہی کے احوال وکوائف پرکھی گئی اپنی کتاب تذكرةُ الرشيد كص ٢٦ وص ٢٨ ير، حاجي الدادُ الله، مهاجر كي كو دس پندرہ جگہ اور بوری کتاب میں ۲۴۱ جگہ، اعلیٰ حضرت لکھاہے۔ اسى طرح، عكما يد يوبندكى كئ دوسرى كتابول، مثلاً: تذكرةُ الْحَلِيُل اوراشُرفُ السَّوَ انِح

وغیرہ میں بھی حاجی صاحب کو، جابجا، اعلیٰ حضرت ککھا گیاہے۔

تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث ،مولانا زکر یا،سہارن پوری نے حاجی امدادُ الله صاحب اورشاه عبدالرحیم ،رائے پوری ورشیداحمہ ،گنگو ہی واشرف علی ،تھانوی ، وغیرہ ،عکما ہے دیو بندکو اپنی'' آپ بیتی'' مطبوعہ سہارن پور میں ۱۸۹ جگہ،اعلیٰ حضرت لکھاہے۔

رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ کہنا، صرف صحابہ کرام کے ساتھ، خاص نہیں، غیرِ صحابہ اولیاو سلحا ہے امت کے لئے بھی، یدعائیہ جملہ، صدیوں سے کہاا ورلکھا جارہا ہے۔

البت ، عَلَيْ ہمارے حضورِ اکرم اور عَلَيْهِ السَّلام مُملہ انبيا وم سلين کے لئے خاص ہے۔ امتِ مُحربيہ کے کسی بھی دینی بزرگ کو، جوم حوم ہو چکا ہے، اُس کے لئے رَحُہ مَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہنا، عام ہے۔ امام قاضی عیاض ، مالکی ، اندلی (وصال ۵۴۴ھ) فرماتے ہیں:

يَجِبُ تَخْصِيُصُ النَّبِيِّ وَسَائِرِ الْانْبَيَاءِ بِالصَّلواةِ وَالتَّسُلِيُمِ. وَلَا يُشَارِكُ فِيهُ سِوَاهُمُ.

كَمَا اَمَرَ اللَّهُ بِقَولِهِ (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُماً)

وَيُذكر مَنُ سِوَاهُمُ مِنَ الْآثِمَّةِ وَغَيْرِهِم بِالْغُفُرَانِ وَ الرَّضيٰ \_

(ص٨٢ - حلدِ ثاني - اَلشَّفَا بِتَعْرِيُفِ حُقُوقِ الْمُصُطَفِيٰ)

دُرِّمُ ختار ازمفتی اعظمِ ملکِ شامَ، شَیِّخُ علاء الدین محمد بن صلفی ، وشقی در مُختار ازمفتی اعظمِ ملکِ شامَ ، شَیِّخُ علاء الدین محمد بن صلفی ، وشقی

(وصال ۱۰۸۸ه اه / ۱۹۷۷ء) میں ہے:

وَ يستحبُّ التَّرضِّي لِلصَّحَابَةِ وَالتَّرَّحُم لِلتَّابِعِين وَ مَنُ بَعدَهُمُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْعِبَادِ وَسَائِرِ الْاَحْيَارِ.

وَكَذَا يَحُوزُ عَكُسُهُ \_ وَهُوَ التَّرَّحُمُ لِلصَّحَابَةِ \_

وَالتَّرضَّى لِلتَّابِعِين وَمَنُ بَعُدَهُمُ عَلَىٰ الرَّاجِعُ (شامى جلده) خود، ندكوره سوانحى كتاب، تذكرةُ الرَّشيد كص ٢٨ يرب:

"مولانا محرقاسم نانوتوى ومولانار شيداحر كَنْكُوبى ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ـ "الْح

متقدمین و اسلافِ کرام، صدیوں پہلے سے اپنی کتابوں میں تابعین و ائمَّهُ و فُقَها وعکما بے کرام کو، بلا تو قف وبلا نکیر، دَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ لکھتے چلے آرہے ہیں۔

عے سرام وہ ہیں و مف وہ ہوں غیر ہو سیسی اللہ علیہ سے بیے ارہے یں۔ اس کئے متأخرین وموجودہ عکما ہے اہلِ سدَّت بھی ،غیر صحابہ کو

خواہ،وہ، تابعی ہوں، یا تبع تابعین، یا۔ بعد کے عکما وفقہا و ہزرگانِ دین ہوں، اُن کے لئے

رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَسَاتِهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ كَهَاور لَكُفَ وَ، اپنامعمول بنائ موع بير ـ مثلًا: شَخ عبد الحق محدِّث د ملوى في الشِعَةُ اللَّمَعَات، جلد جهارم مين حضرت اولين قرني كو

اور أنُحبَار الأنحيار مين حضرت سيدنا عبدالقادر، جيلاني كو

علَّا مدابنِ عابدين، شامى ني ، رَدُّ الْمُحتار، جلدِ اول مين امام اعظم ابوحنيفه كو

علَّا مه شهاب الدين، خفاجي ني ، نَسِيمُ الرِّياض جلدِ اول مين

قاضى عياض ماكلى كورَضِي اللهُ عَنُهُ لَكُها ہے۔

مندرجه بالانتحقيق وتفصيل ہے واضح ہو گيا كه:

اعلى حضرت، امام احمد رضا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَهِنا اور لكهنا

ا پنے عکما وفُقہا وائمَّہ واسلافِ کرام کی روِش اوران کے طریقے کے عین مطابق ہے۔ اور چوں کہ عکماے حرمین محترمین نے بھی آپ کو آیة ہُ مِنُ آیا۔اتِ رَبِّ الْسُعْلَم مِیْن

ُ وَمُعُجِزَةٌ مِنُ مُعُجِزَاتِ سَيِّدِالْمُرُسَلِيُن وَ شَيْخُ الْاِسُلَامِ وَ الْمُسُلِمِيُن انا

اس کئے بجاطور پرآپ،اس طرح کی تکریم واعزاز ودعا کے مستحق ہیں۔ مشہور سال میں است

شمصیں اہلِ حرم نے مانا اپنا قبلہ و کعبہ تہماری شان میں جو پچھ کہوں، اس سے، سواہتم ہو

## ا كابرِسُوَ ادِاعظم اہلِ سُنَّت وجماعت

متحدہ ہندوستان کےاندر مجموعی طور ہے، دُعاۃ مبلغتین اسلام اورصوفیہ ومشائخ کرام کی مَساعیِ جمیلہ ہے ہی،قلوبِ اہلِ ہند، مائل، بہاسلام اور پھر،مشرَّ ف، بہاسلام ہوئے۔ جب کہمسلم فاتحین وسلاطين كو،صرف اپني حكومت وسلطنت ہے،سروكار،ر ہااور دعوت وتبليغ اسلام كےفريضہ ہے،وہ عموماً غافل اور محروم وتبى دست، رہے۔ بيگٽينهيں، مگر، لِلاَ تُحْدِ حُڪمُ الْكُل كاضابط، ي، ان برصادق آتا ہے۔ یہاں، اِ خضار کے ساتھ ،ا کا برصو فیہ ومشائخ اسلام اورعکما ہے کرام میں ہے ، اُن چند نُفوسِ قُدسیہ کے اُساے گرا می ، دَ رج کیے جار ہے ہیں ، جنہوں نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اس کے پاکیزہ اخلاق کو عملی شکل میں پیش کرتے ہوئے اپنے خونِ جگر سے ، تیجرِ اسلام کی آبیاری کی اور رفتہ رفتہ ، یورے نظّہ ہند کو، باغ و بہار اور سرسبر وشاداب بناڈ الا بس کے سایۂ رحمت میں ، **کاروانِ سَوادِاعظم اہلِ سفّت و جماعت** ،ابنی منزلِ مقصود کی جانب ، ہمیشہ ، رَ وَال دَ وال رہا۔ حضرت سيرعلي ججوبري، دا تا تنج بخش لا هوري (ولادت ۴۰۰ هه/۹۰۰۱ء \_وصال ۲۵ ۳ هز ۱۷۰۱ء) حضرت سير محرصُغري ببلگرامي (ولادت ۵۲۲ه هه وصال، شعبان ۲۴۵ هه) حضرت خواجه معينُ الدين، چشتي الجميري (ولادت ٥٣٤هـ/١٣١٤ء وصال ،رجب١٣٢هر١٢٣٥ء) حضرت يتنخ بهاء ُ الدين ز کریا، سُهر وردی، ملتانی (ولادت ۵۲۲هر ۱۲۰۰ و صال ۲۲۲هر ۱۲۲۷ء) حضرت خواجه قطبُ الدين بختيار، كا كي، د ہلوي (ولا دت ٥٠٥ ھـ وصال، رئيج الا ول٦٣٣ ھ) حضرت خواجہ فريدُ الدين مسعود ، تنج شكر (ولادت ٥٥٥هر ٩ ١١٥ - وصال مجمعُ الحرام ٢٦٣ هر ٢٦٥ ) حضرت مخدوم على احمد علاءالدين صابر ، كليري (ولادت ۵۹۲ هه/۱۹۴۷ء \_ وصال ۲۹۰ هر ۱۲۹۱ء ) يَشْخُ سَمْس الدين تُرُك ياني پتي (وصال ١٨٧هـ)حضرت شيخ شرف الدين بوعلي قلندر، ياني پتي (وصال٢٢٧هـ) محبوبِ اللِّي ،خواجه نظام الدين اوليا، دہلوي (ولادت ٦٣٣ ھر٧ ١٢٣٧ء ـ بدايوں \_وصال ١٧ربيج الآخر ۲۵ به ۱۳۳۲ اهه د بلی ) خواجه نصیر الدین محمود ، چراغ د بلی (وصال رمضان ۵۷ به ۱۳۵۲ ه ۱۳۵) مخدوم شرف الدين احد يحلي منيري (ولادت ٢٦١هـ وصال ٨٦٧هر ١٣٨٠) حضرت مخدوم، جهانيان جهال گشت (ولادت ۷۰ کرم/۱۳۰۸ء وصال ۷۵ کرم/۱۳۸۳ء) امیرِ کبیر، سیدعلی ہمرانی، تشمیری (ولا دت ۱۲ کھ۔وصال ۷۸ کھر ۱۳۸ ۱۳۶ء) حضرت مخدوم ،سیدا شرف جہانگیرسمنانی ، کچھوچھوی (ولا دت ۹۰۷ه \_ وصال ۲۸ رمحرم ۸۰۸ هر۴ ۱۴۰۰) خواجه سید محمه، بنده نواز گیسو دراز

صاحب (دسیع سنابل)، میرسید عبد الواحد، بلگرامی (ولادت - ۱۹۱۹ هـ وصال ، رمضان ماهر ۱۹۲۰) ماه مر ۱۹۲۰ میرسید عبد الواحد، بلگرامی (ولادت - ۱۹۲۱ میر ۱۹۲۰ میر الواحد) میر شیری (وصال ۱۵۰ هـ ۱۹۲۱ میر ۱۹۲۱ میر ۱۹۲۱ میر ۱۹۲۲ میر ۱۹۲۰ میرسید محله شده دو الودت محرم ۹۵۸ هه ۱۵۵ میرسید شیخ احمد، فاروقی ، سر مهندی (ولادت ، شوال ۱۹۹۱ هه ۱۵۲۵ میر ۱۹۲۸ میرسید عبد الجلیل، بلگرامی، مار مروی (ولادت ، رَجب ۲۹۲ هه ۱۵۲۵ میری (ولادت ۱۹۲۰ میر میر الولادت ، رَجب ۲۹ هه ۱۹۲۰ میری (ولادت ۱۹۲۰ دی القعده ۱۹۲۰ میری ۱۹۵۱ میری (ولادت ۱۷۴۰ دی القعده ۱۹۵۰ میری الولادت ، میری القعده ۱۹۵۰ میری (ولادت ۱۹۵۰ میری القعده ۱۹۵۰ میری الولادت ، میری القید تا دری الولادت ، میری الآخره ۲۵ اهر ۱۹۲۰ میری القری (ولادت ۱۱۱ هر ۱۹۵۰ میری ۱۹۲۰ میری (ولادت ۱۹۲۰ میری القید تو دو الولادت ۱۱۱ هر ۱۹۲۰ میری و میری القید تو دو الولادت ۱۱ هم و میری القید تو دو القید تو دو القید تو دو القید تو دو الولادت ۱۱۱ هم و میری میری و م

اِناَ صَحابِ عِلْم وَضَل واَربابِ زُمدوتقویٰ کے بعد، تیرہویں صدی ہجری میں جن عکما وصوفیہ و مشاکِّ کرام نے ، کاروانِ عشق وعرفان کی رہنمائی کا شرف حاصل کیااور سو اعظم اہلِ سُدَّت و جماعت کو، صراطِ مشتقیم پرگامُزَ ن رکھا، اُن کی ایک اِ جمالی فہرست

مجھ اِس طرح ہے:

تشمس العارفين ،سيدشاه، آلِ احمد، الجھے ميال، مارَ ہروى (ولادت ١٦٠ه ـ وصال، ربيع الاول ۱۲۳۵ هر جنوری ۱۸۲۰) بحرالعلوم، مولانا عبدالعلی، فرنگی محلی، لکھنوی (ولادت ۱۸۲۰ اھ۔ وصال ۱۲۲۵ اھ ر ۱۸۱ء) بيهقي وقت، قاضى ثناءالله، مجبِّه دِي، ياني پتي (وصال ۱۲۲۵ هـ/۱۸۱۰ء) حضرت شاه محمد اجمل اله آبادی (ولادت ۱۲۰ه ـ وصال ۲۳۲ اهر ۱۸۲۱ء) عارف حق مولانا شاه نورُ الحق فرنگی محلی لكهنوي (وصال ٢٣٨ هـ ١٨٢٢ء) سِرائ الهِند ،مولانا شاه عبدالعزيز ،محدّ ث دہلوي (ولادت ١٥٩ الصر ۲۳۹ کاه۔وصال،شوال ۲۳۹ احرجون۱۸۲۴ء)حضرت شاہ،غلام علی،نقشبندی،مجبرّ دی، دہلوی (ولادت ۱۵۸ اهه وصال ۱۲۴۰ هز ۱۸۲۷ عضرت شاه ابوالحسن فرد، مهملواری (ولادت ۱۹۱۱ه وصال ۱۲۶هر ۱۸۴۹ء)حضرت مولا نا جمال الدين،فرنگي محلي بكھنوي (وصال،رئيج الآخر ۲ کـااھر ۱۸۶۰ء)حضرت شاہ احمد سعيد، مجدِّ دي، دہلوي، مهاجر مدني (ولادت ١٢١هـ وصال ١٢١هـ ١٨٦ه) امامُ الحكمة والكلام مولانافصلِ حق، خيرآ بادي (ولادت٢١٢ ١هر ٤٩٤ ء وصال١٢ ارصفر ١٤٧٨ هر٢٠ راگست ١٨٦١ ء)مفتى صدرُ الدين آ زرده ، د ہلوي (ولا دت ۴۰ ۱۲ ھر ۸۸ کاء \_وصال ۴۳ رربيج الاول ۱۲۸ ھر ۲ ارجولائي ١٨٦٨ء) حضرت مبولا ناعبد الحليم، فرنگي محلي بكھنوي (ولادت ١٢٠٩هـ وصال شعبان ١٢٨٥هـر ١٨٦٨ء) سَبيتُ اللِّهِ الْمُسْلُول،مولا نافصلِ رسول،عثانی، بدا یونی ( ولا دت ٢١٣١هـ وصال ١٢٨٩هـر ۲ ۱۸۷ء) خاتم الا كابر، سيد شاه، آل رسول، احمدي ، قادري بركاتي ، مارَ مروى (ولادت رجب ٩ ١٢٠هر ۵۹ کاء۔ وصال ۱۸رزوالحجه ۱۲۹۲هرد مبر ۱۸۷۹ء) حضرت مولانا، نقی علی، قادری برکاتی ،بریلوی (ولادت ۲۴۲۱ هر۱۸۳۰ - وصال ذوالقعده ۱۲۹۷ هردتمبر ۱۸۸۰ و غير هُم -

رِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِيُن ـ

اور، چودہویں صدی ہجری (نصفِ اول )جس میں مختلف ایمان شکن اور گمراہ کن تحریکوں تنظیموں اور جماعتوں نے جَنم لے کر،صدیوں کے سلسل ومتوایث، اسلامی عقائد ونظریات کو ئنہ وبالا کرنا شروع کیااورعظمتِ تو حیدوناموںِ رسالت پر حملے کیے جانے لگے

تو مندرجہ ذَیل عکما ہے ت اور مجاہدین صف شکن ،ان کے مَدِّ مُقابِل ،صف آرا ہو گئے۔

اور آج بھی، سَوَ ادِاَعظم اہلِ سُنَّت وجماعت کا قافلۂ حیات وکاروانِ فکر وخیال ،اپنے اخصیں اَسلاف کِرام کی روحانی قیادت ورہنمائی میں اپنی منزلِ مقصود کی جانب، رَ واں دَ واں ہے۔ حضرت مولا نا عبدالحیٰ ،فرنگی محلی ،کھنوی (ولادت۲۲۴ھ۔وصال ،ربیج الاول۲۳۰ھر

وسمبر١٨٨٦ء) حفرت مفتی ارشاد حسين، مجدّ دى،رام يورى (ولادت ١٢٣٨هـ وصال ااسال ۱۸۹۳ء) حضرت مولانا شاه فصل رحمٰن، تحنج مراد آبادی (ولادت ۱۲۰۸هـ وصال ساساهه/۱۸۹۵ء) حضرت مولانا غلام دنتگیر، قصوری، لا هوری (وصال ۱۳۱۵هه/۱۸۹۵ء) حضرت مولانا عبد القادر، عثماني، قادري، بدايوني (ولادت ١٢٥٣هـ وصال ١٣١٩هـ ١٠١٠) حضرت مولا نا سيدعبدالفتَّاح بُحسني ، قادري ،معروف بهسيدا شرف على ،گلثن آبادي (وصال ،صفر ٣٢٣ هر ٥٠٤ء) حضرت مولانا سيدعبد الصَّمد ، مودودي، چشتي، سَههواني (ولادت شعبان ١٢٦٩ هرجنوري ١٨٥٣ء \_ وصال، جماديُ الآخره، ١٣٢٣ هر٥٠٩٩ء ) حضرت مولا نامدايتُ الله رام پوری ثمّ جون پوری (وصال رمضان ۱۳۲۷هر تنبر ۱۹۰۸ء) حضرت مولا نا غلام قادر ہاشمی بهيروي ، پنجابي (وصال، ربيع الاول ١٣٢٧هرايريل ١٩٠٩ء) حضرت مولانا خيرالدين د ہلوی (ولا دے ۱۲۴۷ھ/۱۸۴۱ء \_ وصال ،رجب ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۸ء) حضرت مولا نا وصی احمد محدِّث سورتي، پيلي بھيتي (وصال١٣٣٣هـ/١٩١٦ء)حضرت مولا ناشاه احدرضا جنفي ،قادري، بر کاتي بریلوی (ولادت۲۷۲اه/۲۵۹ء۔وصال۲۵رصفر۴۳۰۱ه/۲۸را کتوبر۱۹۲۱ء) حضرت شاه ابوالخیر مجدِّ دى، د بلوى (ولا دت ١٨٥٢ هـ ١٨٥٦ هـ وصال ١٣٣١ هـ ١٩٢٢ ع) مولا ناسيرعين القُصَّاة نقشبندی بکھنوی (وصال ، رجب۱۳۴۳ هر۱۹۲۵ء) مولا نامحمه قیامُ الدین عبدالباری ، فرنگی محلی لکھنوی (وصال ،ر جب۳۴۴ ۱۳۴۴ ھرجنوری ۱۹۲۱ء) مولا ناعبدالاً حد،محدِّث پیلی جھیتی (ولادت ١٢٩٨هـ ١٨٨١ه ـ وصال ١٣٥٢ه ورمبر ١٩٣٣ء) مولانا سيد ديدار على، ألُوَرِي ثُمَّ لا هوري (ولا دت ۱۲۵۳ هـ/ ۱۸۵۷ء ـ اَلُورُ ، ميوات \_ وصال ، رجب ۱۳۵۴ هـ/ اکتوبر ۱۹۳۵ء ـ لا مور ) حضرت سید شاه علی حسین ،اشر فی ، کچھوچھوی (ولادت ۲۶۱۱هه وصال ۱۳۵۱هر ۱۹۳۷ء) حضرت سید شاه، مهرعلی، گولژوی ، پنجابی ( ولا دت ۴ ۱۲۵هر ۱۸۵۷ء ـ وصال بصفر ۱۳۵۲هر مئي ١٩٣٧ء) حضرت مولانا سيد سليمان اشرف، بهاري ثمَّ على گرهي (وصال رئيع الاول ۱۳۵۸ هرايريل ۱۹۳۹ء)مولانا فصلِ حق ،رام پوری (ولادت ۱۲۷۸ه/ ۱۸۶۱هـ وصال ۱۳۵۸ هر۱۹۴۰ء) حضرت مولا نا حامد رضا، بریلوی (وصال ۱۳۳۱ هر۱۹۴۳ء) حضرت مولا نا يارڅمه، بنديالوي، پنجابي (وصال محرمُ الحرام ١٧٣ ساه ردّمبر ١٩٣٧ء) حضرت مولا نا محمد امجدعلي اعظمی ، رضوی ( وصال۲ رذ والقعده ۱۳۷۷ سار ۱۹۴۸) حضرت مولا نامجد تعیم الدین ، مراد آبادی (وصال، ووالحجه ١٣٢٧ هـ ١٩٣٨) وغيرهُم رضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم ٱجْمَعِين \_ أُو لَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ (سورة مجادلة -آيت٢٢)

# تأثرات اور تبصر بے

#### <u>ا۔ ڈاکٹرنسیم قریشی</u> (شعبۂ اُردو،مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ) د

''امام احمدرضا، ارباب علم ودانش کی نظر میں'' مولانا یُس اختر مصباحی، اُستاذِ ادبِعر بی الجامعة الانثر فیدمبار کپورکی لائقِ تحسین تالیف ہے۔

لائق موَلِّف نے بڑی تلاش وجبتو نے خُلد آشیانی ،مولانا احمد رضا خاں کے متعلق اربابِعلم ودانش کی رائیں ،جمع کی ہیں اور پسندیدہ حُسنِ ترتیب کے ساتھ

اُن کا وشوں کواس طرح ،فر دوسِ نظر کیا ہے کہ:

اُ بھر کرسا منے آ جاتی ہے جا بجا،مؤلّف کے تبھرے، بہت دل چسپ اور معلومات افز اہیں۔ مؤلّف کا اندازِ نگارش، شائستگی ومتانت اور نکھر ہے ہوئے علمی ذوق کا حسین مرکّب ہے۔ اس تالیف کے مطالعہ سے مجھے، بہت فائدہ، حاصل ہوا۔

ہ مو گف کے حق میں دل ہے دعا <sup>نکا</sup>تی ہے۔ع اللہ **کرے زورِ کلم اور زیادہ** نسبة پشریب کریں در

نشيم قريش الارجولائي ١٩٧٨ء

### ۲- پروفیسرمحرمسعوداحمر

امام احدرضاخال قُدِّسَ سِرُّهُ، نهصرف پاک وہند، بلکہ عالم اسلام کے

ایک عظیم نابغه (Ginius) تھے۔

مگر،افسوس، ہمارے عُلما ومحققین نے سنجیدگی ولگن کے ساتھ،علمی و نیا میں ان کو مُتعارف نہیں کرایا۔اس بے تو جہی سے ان کی تا بناک شخصیت ،اہلِ علم و دانش کی نظر سے اوجھل ہوگئ بلکہ غلط فہمیوں اور بد کمانیوں کی کہر میں چھٹے گئے۔

برصغیریاک وہندکا بیا کے عظیم المیہ ہے جس کواب محسوں کیا جار ہاہے۔

ا مام احمد رضاخاں فُدِّسَ سِرُّهُ کے وصال کو، تقریباً یُون صدی گذرجانے کے بعد

سنجیرگ سے اب اس طرف، توجہ کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اہم علمی اور تحقیقی سر مایی سامنے آیا ہے۔ فاضلِ جلیل ، مولا نامحہ لیس اختر اعظمی زِیُدَ مَحُدُهٔ کی تالیفِ لطیف ''امام احمد ضا، اربابِ علم ودائش کی نظر میں''

اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ انجمع الاسلامی (مبارک بور) کی طرف سے ١٩٧٤ء ميں شائع ہونے والا، غالبًا، بيدوسرا مجموعہ ہے، جواہلِ علم ودانش کواپنی طرف، متوجہ کررہاہے۔

سائ ہونے والا ،عالبا ،بیدوسرا بہوعہ ہے ، بواہنِ عودا سوا پی سرت ، وبہ ررہ ہے۔ فاضل مؤلّف نے ابتدا میں تعارف کے عنوان سے امام احمد رضافً لِّسَ سِسرُّہ کے حالاتِ زندگی ،شامل کیے ہیں ،جومحنت سے مریَّب کیے گئے ہیں۔

عالات رمین بن سے بین بود مصدیقی ،میر شی ، مولانا ظفر الدین بہاری ، پروفیسر خُلفا کے ذیل میں مولانا عبدالعلیم صدیقی ،میر شی ، مولانا ظفر الدین بہاری ، پروفیس سید سیسکیمان اشرف و غَیْرُهُمُ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوَان کے حالات ،معلومات افز ابیں سیسکیمان اشرف مے بعد ، تأثر اتی حصہ ، شروع ہوتا ہے۔ اس جھے میں سب سے پہلے ، اہلِ دائش کے تأثر ات بیں ، جن میں صحافیوں اور ادیبوں کے علاوہ ، کالی کے اسا تذہ اور یو نیورسٹیوں کے بوفیسراوروائس چانسلر بھی شامل ہیں۔

اس کے بعد ، مخالفین کے تأثرات دیے ہیں۔ پھرعگماے عرب کے تأثرات ، شامل کیے ہیں۔ ان تأثرات میں شیخ عبدالفتاح ابوغُدَّ ہ (پروفیسر کلیۃ الشریعہ، محمد بن سعود یو نیورسٹی) اور پروفیسرمحی الدین اَلوائی (قاہرہ ،مصر) خاص طور پر ، قابلِ توجہ ہیں۔

کیوں کہان کا تعلق ،عرب کےجدید دانشوروں سے ہے۔

انھوں نے اندھیروں میں اجالوں کو تلاش کیا ہے۔

اس لئے ان کے تأثر ات،نہایت و قیع اوروزنی ہیں۔

الْغَرض! ميتاليفِ الطيف، مجموعي طور برنهايت مفيدا ورمؤثر ہے اوراس لائق ہے كه:

ار بابِعلم ودانش، بِالخصوص، وه حضرات، توجه فر ما ئيں، جوامام احمد رضا خاں قُدِّسَ سِرُّهُ کی

شخصیت سے متعارف نہیں، یا۔ان کے بارے میں کسی غلط نہی میں مُبتلا ہیں۔

امام احمد رضافًـدِّسَ سِرُّهٔ کے متعلق، روز بروز، جدید سے جدید تر تحقیقات سامنے آرہی ہیں اس لئے فاضلِ مؤلِّف ، آئندہ ایڈیشن میں جدید معلومات کوشامل کرلیں۔

ال سلسله مين مندرجه ذيل كتابين بهي، پيشِ نظرر كلين:

ا ـ پروفیسر محدر فیع الله صدیقی: "فاضلِ بریلوی کے معاشی نکات "لا ہور۔ ۱۹۷۷ء

٢\_انوارِرضا لامور

تعلى ميان عبدالرشيد Islam in Indopak Subcontient, Lahore 1977

۴ مجمد مسین بدر:''سات ستارے' لاہور۔ ۱۹۷۸ء

۵ مجمه مُر یدچشتی:''اعلیٰ حضرت،مشاہیر کی نظر میں''( دوجلدیں، قلمی )

مولا نااسدنظامی (جہانیال، پنجاب، پاکستان) نے،امام احدرضافہ دِّسَ سِرُّهٔ کے بارے

میں بعض اہم عکما و دانشوروں کے تا ثرات ، إرسال فرمائے ہیں۔ان تا ثرات کو ،اصل مآخِذ سے مطابقت کر کے اضیں نظر رکھیں: مطابقت کر کے اضیں نقل کر لیا جائے ، تو مناسب ہے۔مندرجہ ذیل مآخِذ ، پیشِ نظر رکھیں:

ا\_رساله سلطانُ العلوم: ديو بند\_ ذيقعده ١٣٢٥ هـ ص ١٧

(تأ ثراتِ مولا نارشیداحد، گنگوهی)

۲\_رساله: ألهادي: ديوبند\_جمادي الاولي ١٣٣٠ه- ٢

(تأثراتِ مولانا محمدانورشاه، کشمیری)

٣\_رساله: اکنّد وه بکھنؤ \_اکتؤ بر۱۹۱۴ء \_ص ۱۷

(تأثراتِ شِلَى نعمانی)

۳ \_اخبار، شحنهٔ هند، میر گھ ۱۹۱۷ دیمبر ۱۹۱۷ و ص

(تأثر ات مولانا فصلِ عظیم، بہاری)

۵ یمفت روزه ، مجنی ، پیشنه کارنومبر ۱۹۱۸ و یص ک

(تأثرات ِ ڈاکٹر کرشنا چند، واصف)

٢ ـ روز نامه،خلافت ممبئي \_ ارنومبر ١٩١٩ ء \_ ص

(تأ ثراتِ مولا نامجمعلی جو ہر)

ے۔اخبار۔نظام الملک، کلکتہ۔ کارمئی ۱۹۲۰ء۔ ص

(تأثرات ِمولانامحمود حسن، ديوبندي)

۸\_رساله: ألهادى، تھانه بھون \_ ذوالحجه ۱۳۳۹ھ\_ص۲۱

(تأثراتِ مولا ناشبيراحمه،عثانی)

9\_رساله: النَّد وه ،اگست ١٩٣٣ء\_ص ١٧

(تأثرات ِسيرسُليمان ندوي)

مندرجه بالاحوالوں سے استفادہ کے علاوہ، کتاب کے آخر میں فہرستِ ما خذومراجع کا اضافہ کیاجائے۔ مَولَیٰ تَعالَیٰ فاضل مؤلِّف ، مکرَّ می ، مولانا لیس اختر اعظمی زِیُدَتُ عِنایَتُهٔ کی اس مخلصانہ پیش کش کو شرف قبولیت ، عطافر مائے اور ان کی تحقیقات ہم سب کے لئے باعثِ فرحت وطمانیت ہوتی رہیں — آمین ۔ (بِحَاهِ سَیِّدِ الْمُرسلین رَحُمَةِ لِلْعَالَمِین صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلم) احقر ، محمد معود احمد۔ پرسپل گورنمنٹ سائنس کالج ، سکرند، پاکتان ۲۰ مارچ ۱۹۷۸ء

### سو\_ <u>مولا نا قمرالز مال اعظمی مصباحی</u> - بریدورد ، برطانیه

برادرِ گرامی قدر، مولانالیس اختر مصباحی

اَلسَّلامُ عَلَيُكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ

مزاجِ اقدس؟

تصدیفِ لطیف' اما م احمد رضا، اربابِ علم ودانش کی نظر میں' نظر نواز ہوئی۔
ب پناہ مسرت ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ المجمع الاسلامی، مبار کپور
اُس عظیم خلا کو پُر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، جو، تقریباً ایک صدی پر پھیلا ہوا ہے۔
مجھے امید ہے کہ دوسری تالیفات بھی بہت جلد ، منظر عام پر آئیں گی۔
زینظر کتاب، انتہائی خوبصورت ہے۔ طباعت و کتابت کا معیار بھی اچھا ہے۔
البتہ ، کا غذ صرف گوارا۔

اس سلسلے مجھے إدارے كى مالى مشكلات كا حساس ہے۔

لیکن، پھربھی کوشش کیجیے کہ آئندہ کتابیں،معیاری کاغذ پرشائع ہوں۔

میری طرف سے اور ورلڈ اسلا مک مشن، برطانیہ کی طرف سے مبارک باد، قبول کریں۔

میں آج کل ،عرسِ اعلیٰ حضرت کی تقریبات ہے متعلق ، تیاریوں میں مصروف ہوں

جس میں پورے بورپ سے اہلِ سدَّت و جماعت کے عکما و مشائخ اور ڈیلی گیٹ شریک ہورہے ہیں۔کوشش کروں گا کہا یسے موقع پر

اعلیٰ حضرت کی حیات ،انگلش میں پیش کی جاسکے \_دعا فر ما ئیں \_\_\_\_

اساتذهٔ کرام اورطلبه کی خدمت میں سلام، پیش فرمادیں۔ فظ والسلام خوری ۱۹۷۸ء خادم، قمرالز ماں اعظمی ۲۲۰رجنوری ۱۹۷۸ء

# ٧ \_مولا نامفتي مكراً م احد ، نقشبندي

خطیب و امام، شاهی مسجد، فتح پوری، دهلی

مخدوم ومكرم ،مولا ناليس اختر مصباحي ،مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي

اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ وَعَلى مَن لَدَيْكُم

بِفَضُلِهِ تَعَالَیٰ،احقر، بخیر ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ بھی بعافیت ہوں گے۔

چار پانچ روز قبل آپ کی گراں قدر تالیف''امام احدرضا،ار ہابِعلم و دائش کی نظر میں'' مل کرطبیعت کوفرحت، حاصل ہوئی۔ یہ آپ کی تالیف اور حُسنِ تر تیب کا کمال ہے کہ:

احقرنے صرف مخضر سے عرصه میں اس کو کممل اور بالاستیعاب پڑھ لیا۔

بلكەبعض صفحات تو كئى كئى بار پڑھ كرنيالطف اٹھايا۔ ..

یہ میرا پہلاموقع ہے کہاتئ جلدی، میں نے کوئی کتاب، پالاستیعاب پڑھی ہو۔ سب

آپ کی اِس تالیف میں عجیب می جاذبیت ہے اور اندازہ، یہ ہوتا ہے کہ:

اس تالیف ہے آپ کا مقصد ، صرف ، دین کی بے لوث خدمت

اور فرِ وَورِحاضر، مجتهد العصر، فقیهِ کامل حضرت العلّام، مولا نامفتی شاہ، احدرضا خال صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَة كعلم لدنى كوملم كے يروانوں تك پہنچانا ہے۔

جہاں پرنفسانیت کو، خل نہیں ہوتا، وہاں، یہی کمال، حاصل ہوتا ہے۔

میری طرف سے اپنی اِس کا میا بی پرمبارک باد، قبول فرمائے۔

اوراس گراں قدرتصنیف میں احقر کو یا در کھنے کاشکر پیھی قبول فرمائے۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا نا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی شخصیت ، بہت ہی انمول سریعتر سے معتب سے میں میں میں میں میں میں میں میں انہوں کے شخصیت ، بہت ہی انمول

صفات کی جامع تھی ۔وہ، بیک وقت ،محدِّ ث،مفسِّر ،فقیہاورشاعر تھے۔ خصرف مورداک نہیں ہنمالوں عالم دین تھے ملا تحقیق مان کا ج

نه صرف، وه،ایک مذہبی رہنمااور عالم وین تھے، بلکہ تحقیق ،ان کا خاص ملکہ تھا۔ یہ سرات سرمیت

آج کل کے محقق اور ریسرچ اسکالرز ،اگراپنے مضامین کی تدوین سے پہلے

مولانا کی تصانف کو پڑھ لیس، تو کافی حدتک، بیاسکالرزاینے گائیڈس، یاسپر وائزرس سے بناز ہوکر کام کرنے کے قابل ہوجائیں گے۔

ان کے فقاولی اورتح ریوں میں جامعیت اور دلائل کی بھر مار، قابلِ رشک ہے۔ شہر دہلی کے بہت سے مفتیانِ کرام ہے، وقتاً فو قتاً، فقاولی رضویہ پر، تبادلہ خیالات ہوا۔ توسب کو، اِس بات پرتقریباً، متفق یایا کہ:

مولا نا احمد رضا خاں صاحب کے فتاویٰ ، جامعیت اور مدلّل ہونے کے اعتبار سے

ا پی نظیرآپ ہیں۔

آپ نے ، اپنی کتاب ' امام احدرضا' عیں مولا ناعَلیّهِ الرَّحُمَة کا مخضرتعارف، جامع انداز میں دے کر ، ناواقف لوگوں کو بہت الجھے انداز میں مولا ناکی شخصیت سے مُتعارف کرایا ہے۔

آپ کے خُلفا وارشد تلامذہ نے جس بےلوث انداز میں دین کی خدمت فر مائی قابلِ رشک دستائش ہے۔حقیقتِ توبیہ ہے کھمجت کا فائدہ،انھوں نے پوراپورااٹھایا۔

مولا ناعَلَیٰہِ الرَّحْمَة کو ہلمِ سبی کےعلاوہ ہلمِ لدُ نی ، بہت وَافرانداز میںعطا کیا گیا تھا۔ بیبھی ایک مصلحت تھی کہان کے مخالفین پیدا ہوئے۔

اور مولانا كاعلم، ان لوگوں كے بہانے، ہم تك پہنچا۔ مولانا پر، خدا كا خاص الخاص فضل تھا۔ ذَالِكَ فَضُلُ اللهِ يُورِّيُهِ مَنُ يَّشَاءَ الْخِهِ چونكه فصلِ خداوندى، شاملِ حال تھا اسى وجہ سے اس ظاہروبا ہر فضل كے سامنے، مخالفين اور معابدين نے بھى، سرِ نياز جُم كيا۔ وَالْفَضُلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْاَعُدَاءُ۔

عربی کامقولہ کے کہ آلِکُلِّ فَنِّ رِحالٌ " مِرْن کے لئے الگ الگ اشخاص موتے ہیں

#### کیکن!اگر،مولانا فاضلِ بریلوی کی ہمہ گیرشخصیت پرنظرڈالی جائے

تُوكَهِنَا بِرُ تَابِكُ لَهِ الْحُكِلِّ فَنِّ رَجَلٌ وَاحِدٌ"

اُن كى علمى وُسعت، نظر ميں حياء عقل ميں سلامتى ، إجتهاد ميں ثقابت اور إصابت ان كى زبان اور قلم ميں تا ثيراور شخصيت ميں اثر ونفوذ كود كيھ كرجى جاپہتا ہے كه: ان كو آيةً مِنُ ايَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ كهوں۔

وہ، سچے عاشقِ رسول اور شیدا مصطفی علیت تھے۔ اور ان کی اس سچی محبت نے

ان کی شخصیت کو، دَ وام بخش دیا۔ بیرمحبت تو وہ ہے، جورہتی دنیاو آخرت تک قائم رہے گی۔ اس کوفنانہیں ہے،تو جب اس محبت کوفنانہیں ہے،تو صاحبِ محبت، مُحِب کو کیسے فنام ممکن ہے؟ فاضلِ بریلوی کی طرف مخالفین نے بہت سے غلط رسم و رواج ، باطل خیالات ر بدعات ومنکرات کی نسبت کی ہے۔ حالاں کہ بیایک ناکام کوشش ہے۔ جبیبا کہ: آپ نے فتاویٰ رضوبہ واحکام شریعت اور عرفانِ شریعت وغیرہ کے اقتباسات، ذکر کیے ہیں۔ ان سے انداز ہ ہوتا ہے کہ فاضلِ بریلوی ، دینِ متنقیم ہی کے پیر و تھے۔ وہ ،کسی بھی بے بنیا دروایت کونہ ہانتے تھے، نہاس کی تبلیغ کرتے تھے۔ بندگی میں،وہ،سرایا فدائے صطفیٰ تھے (میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ) سیچ مذہب اور دین حنیف کی تبلیغ میں ان کی عمر ،صُر ف ہو ئی ۔ ان کےحالات اور علمی مباحثوں کو پڑھ کر دل کوسکون واطمینان اور ، روشنی وایمانی قوت مکتی ہے۔ ان کے مزاج میں شخق ،ایمانی جوش کاا ثر تھی۔ اور سختی ، عالم دین میں ہوتی ہی ہےاورہونی حا ہیے۔ یہ چندالفاظ تھے، جومولا ناکے بارے میں احقر ہے لکھ دیے گئے۔ سعادت ِلوح قلم ،مسعو دِز ماں ، پر و فیسرمجر مسعوداحر صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ: انھوں نے حضرت فاضلِ بریلوی کے علمی کارناموں سے مجھے متعارف کرایا۔ آپ کی اِس تصنیف سے اور روشنی ملی۔ افسوس، پیہ ہے کہاتنی عظیم شخصیت کو، قَعرِ گمنا می میں ڈال دیا گیا تھا۔ اورمولا نااحمد رضاخال کے لئے عوام کی نظر میں صرف ایک نعتبہ شاعر ہونے کا تصور رہ گیا تھا۔ اللّٰد تبارك تعالى ، آپ كو، پروفيسرصا حب كواورالجمع الاسلامي مبارك يوركو ان علمی کارناموں کا صلہ ،عطافر مائے اور خدا کرے کہ: بيآب كيلمي كام، دينِ متقيم كي خدمت كاسبب بنيل \_ انھیں الفاظ کے ساتھ، اجازت جا ہتا ہوں۔احباب کو،سلام کہہ دیں۔ وَالسَّلام مُحرَكرم احمر غُفِركَهُ مِثَابَى امام ومفتى مسجد جامع فتخ پوری، د ہلی ہم رنومبر ۱۹۷۷ء

### ۵\_مولا نامحرمنشا تابش،قصوری، جامعه نظام بهرضویه، لا هور

أخى المكرّم، حضرت علَّا مه يس اختر الاعظمى دَامَتُ عِنَا يَتِكُمُ

سلام ورحت \_مزاج اقدس؟

آپ کی گراں قدر'عظیم الثان اور تاریخی تصنیف وتر تبیب

"إمام احدرضا، أرباب علم ودانش كى نظرين" باصره نواز موئى \_

ىمىلى نشست مىں ہى،اول تا آخر برچھى۔انتہائى دلچسپ اور بہت مفید پائی۔

إِنْ شَاءَ الله الْعَزِيْزِ، إِس مثالي كتاب كوبهت جلد، قبوليت كاشرف، حاصل موكار

امام احمد رضا پر لکھنے والے ،اسے حرنے جاں بنائے بغیر نہیں رہ سکتے۔

مؤرخین و محققین ،اس کتاب کوعدیم النَّظیر قرار دیں گے۔

'' امام احمد رضا، اربابِ علم ودانش کی نظر میں'' نه صرف فاضلِ بریلوی مَا ُه لاَ ﷺ مُهَدَّة کی ذاہ وستو دور ذاہ کالک مرحم رور آوار فرسی

عَلَيْهِ الرَّحُمَة كَى ذاتِ ستودہ صفات كا ايك روح پرور تعارف ہے۔ بلكہ اہلِ سنَّت و جماعت كى كئى اور ممتاز شخصیات كے بھى حالات

بڑے اچھوتے اِ جمال میں پیش کیے گئے ہیں۔ بڑے ا

جن کی اس دَ و رمیں بے حد ضرورت مجسوں کی جارہی ہے۔

حضرت صدرُ الا فاضلُ حضرت صدرُ الشريعِه، حضرت محدِّثِ اعظم مهند حضرت ملک العلما، پروفیسر سیدسلیمان اشرف، اکشَّاه محمد عبدالعلیم صدیقی

عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوَانِ جِيسِ اكابريرِ

اس کتاب کےاندر، دل کش مواد، موجود ہے۔

آپ نے ،اس تر تیب وتصنیف میں احقر کا نام بھی درج فر مایا ہے۔ اس یر ، نادم ہوں کہ آپ کی طلب کے مطابق ،مواد ،فراہم نہ کرسکا۔

من پر مایڈیشن میں اگراضا فہ کاارادہ ہو،تو آگاہ فرمایئے۔ دوسرےایڈیشن میں اگراضا فہ کاارادہ ہو،تو آگاہ فرمایئے۔

تا كەلىكى كتابىي، حاصل كركے بيش كرسكوں۔

جنھیں،آپ، بوقتِ ترتیب، بہچشمِ خود، ملاحظہ فر ماسکیں۔

شیخ عبدالفتاح اَبوغُدَّ ہے آپ نے جس مبارک مقصد کے لئے ملا قات کی

اس ہے،خاص کرمتا کر ہوا ہوں۔

آخر میں آں جناب اور آپ کے معاونین کرام کے کی خدمت میں مدیر تیریک، پیش کرتا ہوا، دعا کرتا ہوں کہ؛

مَولَىٰ تَعَالَىٰ اس كَتَابِ كُوتِولِيت كَى دائمُي سند،عطافر مائے۔

آمِينَ ثُمَّ آمِين بِحَاهِ سَيِّدِنَاظه وَيْسَ صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ

۲۰ ردْ والحجة المباركه ١٣٩٧ه 💎 ٣ ردّ مبر ١٩٧٧ء

# ۲\_ڈاکٹرمحبّ الحق رضوی،طبیہ کالج،مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ

گرامی قدراختر صاحب

تسليم ومديئة تبريك مزاح شريف؟

چندساعت ہوئے،گراں قدرعلم وآگاہی کاخزینہ

"ام احدرضا، اربابِ علم ودانش کی نظر مین ' باصره نواز هوئی عنایت کاشکرییه

چوں کہاُس وقت،میرے دوست،صا دق الاسلام صاحب،ادروی،موجود تھے

اور وہ ، فوراً مطالعہ میں مصروف ہو گئے ، اِس لئے مکیں ، صرف ظاہری حُسن وزیباکش سے

شرف نیاز مندی،حاصل کرسکا ہوں۔

اس معاملے میں اپنی جماعت کی مار کیٹ میں کوئی مثال نہیں ہے۔

چوں کہ آپ حضرات اورخصوصیت سے جنابِ والا کے بے پایاں خلوص ،علم دوئتی ، تحقیق تفتیش کاثمرہ ہے ، اِس لئے قبول صُورت کے ساتھ ساتھ ،قبولِ سیرت میں بھی بے مثال ہوگی۔

ی مرہ ہے، ہوں کے بیرن مرکز میں فخر کے ساتھ، اسے پیش کروں گا، جس کا شاندار خیر مقدم اِن شَاءَ اللّٰہ، <sub>و</sub>کل کی بزم مرکز میں فخر کے ساتھ، اسے پیش کروں گا، جس کا شاندار خیر مقدم

ہوگا۔اس سے پہلے، انجمع الاسلامي مبارك بوركي عظيم بيش كش نُورُ الْإيْمَان كوسراہا كيا تھا۔

اورصد ہانخسین ومبار کبادیاں،حاصِل ہوئیں۔

قبل اس کے کہ احبابِ مرکز تعلیماتِ اسلامی علی گڑھ

اس عظيم پيش ش پرآپ كو، مدية مبار كباداورشكريه، پيش كري

ان حضرات کی جانب سے سلام ومبار کبادہ شکریہ کے ساتھ، پیش کررہا ہوں۔ ۱۹راکتوبر کے 19

### ے۔قاری عبدالحکیم عزیزی ،صدر شعبهٔ تجوید وقر أت

دارالعلوم فیض الرسول، براؤں شریف ضلع بستی (یوپی)

مولانا المُحترم .....السَّلامُ عَلَيْكُمُ

آپ کی تاز و ترین تصنیف مسمل به 'امام احمدرضا ،ارباب علم ودانش کی نظرمین'

حضرت مولا نامحمه صنیف، قادری صاحب براؤنی کے توسُّط ہے دیکھنے کوملی۔

صرف د کیھنے ہی تک نہیں ، بلکہ بالاستیعاب پڑھا بھی \_\_\_\_

واقعہ یہ ہے کہ سیدی اما م احمد رضا ہریلوی ٹُلِّسَ سِلُّہُ کی عظیم شخصیت ہے متعلق جتنی کتابیں دیکھنے، یا پڑھنے کوملیں،سب میں آپ کی کتاب کا انداز قطعی احجھوتا اور منفر دہے۔

تملَّق ہے قطعِ نظر،آپ کا طرزِ نگارش، قابلِ ستائش ہے۔

دارالعلوم فيض الرسول كي تقريباً سبحى اساتذه، آپ كى كتاب كے سلسلے ميں، رَطبُ اللسان بيں۔

مولا مے قدیمی اس کتاب کو مقبول اُنام فرمائے۔

اورآب كوزياده سے زياده ، تصنيف و تاليف كى توفى بخشے - آمِيُن بِحَاهِ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن \_ ٥٨ر بي الاول ٩٨ ه

۸\_مولانا محر علی فاروقی مهتم مدرسهاصلاح اسلمین، رائے بور (مدصیه بردیش)

(بنام مولا ناعبدالمبين نعماني مصباحي)

''امام احمدرضا،اربابِ علم ودانش کی نظر میں''کاندر، جو تعارف پیش کیا گیاہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ:

ابھی تک، ہندو پاک میں اتناجامع اور شاندار تعارف، کسی نے نہیں کرایا۔

اگر،اہے ایک منتقل کتا بچہ کی شکل دے دی جائے

تو وقت کا ایک اہم تقاضا پورا ہوجائے۔ اور ضرورت ہے، اسے ایک الگ کتابی شکل دیے گ۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ ، اگر عربی ، انگریزی ، اور ہندی زبان میں

اس تعارف کا ترجمہ ہوجائے ، تو بیہ ہم پرا یک احسانِ عظیم ہوگا۔

اللہ ربُّ العزت کسی صاحبِ قلم کو ، یہ تو فیق بخشے کہ وہ ، اس کا م کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔

استادِ محتر م ، حضرت مولا نا یُس اختر صاحب مصباحی نے

واقعی ایک بے مثال کا رنا مہ ، انجام دیا ہے ، جو آنے والوں کے لئے

تاریکیوں کے قلز م رواں میں ، موئی صفت رہبر ، ثابت ہوگا۔

اللہ ربُّ العِرَّ ت ، أن تمام حضرات کو ، جو المجمع الاسلامی ، مبارک پور سے وابستہ ہیں

اللہ ربُّ العِرَّ ت ، أن تمام حضرات کو ، جو المجمع الاسلامی ، مبارک پور سے وابستہ ہیں

اللہ ربُّ العِرَّ ت ، أن تمام حضرات کو ، جو المجمع الاسلامی ، مبارک پور سے وابستہ ہیں

ار بہ نے موانش کی محفلوں میں قندیل فکر بن کر ، روشن ہوئی ہے۔

اگر ، آپ لوگوں کی محنت وجال فشانی ، اسی طرح ، جاری رہی

ار شاءَ الله ہے کے طول وعرض میں ایک عظیم مقام ، حاصل کر لے گی۔

ار شاءَ الله ہے۔

#### 9\_ قاضى نثاراحمد ،ايم \_ا\_ (عربي )على گره -قاضى محلّه -اسلام آباد، شمير

 "مولا نااحدرضا خاں صاحب بریلوی، سرسیداحمد خاں اور ڈپٹی نذیر احمد کے ہم عصر تھے۔
وہ،ایک زبردست صلاحیت کے مالک تھے۔ان کی عبقریت کالوہا، پورے ملک نے مانا .....
فاضلِ بریلوی، مولا نااحمد رضا خاں صاحب نے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔
اور مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بڑی شرح وبسط کے ساتھ، اس کی تفسیر کی۔
اس طرح، اس ترجمہ وتفسیر کا نام ہے" کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن" مع خزائن العرفان فی تنظیر القرآن" می خزائن العرفان فی تنظیر القرآن" می خزائن العرفان فی تنظیر القرآن" می خزائن العرفان فی تنظیم الدین میں میں اللہ فظ ہے، کین ،اس کی زبان ، بہت صاف اور شکستہ ہے۔"
فی تفسیر القرآن" ۔ ترجمہ ، تحت اللفظ ہے، کیکن ،اس کی زبان ، بہت صاف اور شکستہ ہے۔"
(تلخیص از پندرہ روزہ اخبار "حفیٰ "مری گر ،۳۰۰ رجولا کی ۲۹۱ء بعنوان" دیا نت ،یا خیا نت "

# ٠١- و اکٹر احمد سین خال احمر ، ایم ۔ اے ۔ دِی۔

(حیدرآباد، سنده، پاکستان)

میرے بہت ہی عزیز دوست، پروفیسرڈ اکٹر محد مسعودا حدصا حب کی عنایت سے مجھ،حضرت رضا ہے متعلق،ایک تازہ تالیف کے مطالعہ کا شرف،حاصل ہوا۔ جس كاعنوان بي "امام احمد رضاء ارباب علم ودانش كي نظر مين" اِس کتاب کے مرتب مولانا یس اختر مصباحی ہیں۔ اورناشر ہے:انجمع الاسلامی مبارک پور،اعظم گڑھ( یو بی ، بھارت ) مختلف أربابِ فِكرونظرنے حضرت رضا كي شخصيت، سيرت،ان كے تيح علمي، فلسفه داني نیز،شاعرانه حیثیت ہے متعلق،جن خیالات کا اظہار کیا ہے فاضل مؤلّف نے انھیں ایک جگہ ،جمع کردیاہے۔ ظاہر ہے، یکس قدر کاوش کا کام تھا کیکن، فاضل مؤلّف نے ،اسے، بڑے ہی سلیقے سےانجام دیا ہے۔ "كلمة "عاز"اس كاابتدائى باب ہے۔ كتاب كااصل حصد،أس باب سے شروع ہوتا ہے جے "تعارف" کا عنوان دیا گیا ہے۔اس عنوان کے تحت، حضرت امام احدرضا کی ولادت خاندانی ماحول، زمانۂ طفولیت، زمانۂ تھیل علم اور بعدازاں، ان کے ذوقِ تصنیف و تالیف کے جُملە پېلوۇ**ن كاجائزەليا گياہے**۔ ان کی شخصیت وسیرت کے ہر پہلواور ہر نہج کی نشان دہی کی گئی ہے۔

بیتعار فی باب، جو، چورانو ہے ( ۹۴ )صفحات کوئھیط ہے، خاصاد قیع ہے۔ اوراپنی جامعیت کے اعتبار سے یقیناً ،گراں قدر بھی ہے۔ اس کےمطالعہ سے حضرت رضا کے بارے میں بعض بہت ہی اہم معلومات، حاصل ہوتی ہیں اوران کی جامع کمالات شخصیت کا ایک بہت ہی دل پذیرنقش،قلب ود ماغ پر، قائم ہوتا ہے۔ کتاب کا، جو باب' نذران الله الل والش' کے عنوان سے شروع ہوتا ہے اس میں اربابِ علم وُن نے حضرت رضا کے بارے میں، جن کلماتِ ٹیر کا اظہار کیا ہے یہ باب،ان کا اِحاطہ کرتا ہے۔حضرت رضا کی عظیم خدمات کوخراج تحسین پیش کرنے والوں میں ہندویاک کی بعض بہت ہی مشہور شخصیتوں کے اسائے کرامی ،نظر سے گذرتے ہیں،مثلاً: ڈا *کٹر*ا قبال ،مولا ناابوالکلام آزاد ، ڈا *کٹر سر*ضیاءالدین ،مفتی انتظام اللّٰدشہابی ڈا کٹرسیدعبداللّٰد یروفیسرسلیم چشتی ، نیاز فتح پوری ، ما هرالقا دری ، دُ اکٹر غلام مصطفیٰ خاں اور بہر ادلکھنوی ، وغیرہ۔ کتاب کے ایک باب کو''اعتراف حقیقت'' کاعنوان دیا گیاہے۔ جبیما که گذشته سطور میں صراحت کی جا چکی ہے کہ: امام احمد رضا کی تمام عمر، مذہبی محاذیر جہادیالقلم کرتے ہوئے گذری ہے اور چوں کہ انھیں اینے مشن کی صدافت پر کامل یقین تھا، لھذا،اس معاملے میں انھوں نے کسی کی رُورِ عایت نہیں کی ۔جو کچھ، دل میں آیا، اُسے بڑی جرائت و بے باکی کے ساتھ کہد دیا۔ تحریکِ وہابیت،ان کے خیال کے مطابق،خالص عجمی تحریک تھی۔ جواسلام کے اصل اصول ، یعنی عشقِ رسول کے خلاف ایک بڑی سازش تھی۔ انھوں نے ،اس تحریک کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا۔ اس کے خوفناک عواقب کا تجزیہ کرنے کے بعد انھیں یقین ہو گیا تھا کہ: اگر،خدانخواسته ،تحریکِ و ہابیت ، کا میاب ہوگئی ،تومِلّتِ اسلامیہ، یارہ پارہ ہوجائے گی اورمما لکِ اسلامیہ، ہزار ہا، ماتم کدوں میں تبدیل ہوجائیں گے۔ ہندی مسلمانوں کا ایک گروہ ،اس تحریک کو پسندید گی کی نظر سے دیکھ رہاتھا۔ حضرت ِرضانے،اس نازک وقت پراپنی تمام توانا ئیوں کو مجتمع کیااور بغیر کسی خوف و ہراس

کے میدان عمل میں کود ریڑے۔ انھوں نے بہکتے ہوئے قلوب کوسنجالا اور ڈ گرگاتے ہوئے

قدموں کو،صراطِ منتقیم پر قائم کیا۔واقعہ بیہ ہے کہا گر، بیمتاعِ عشق ومحبت چھن جاتی تومسلمانوں کے دامانِ اُمیدمیں ، بجُز نامرادیوں کے اور کیا باقی رہ جاتا؟ حضرت رضانے جذبہ واحساس کی ایک نورانی مُشعل ، فروزاں کی ۔اورخود ، قافلہ سالار کی حیثیت سےاپنے در ماندہ قافلے کی رہنمائی کا فریضہ،انجام دیا۔وہ،اس کم کردہ راہ کا رواں کو خطرناک گھاٹیوں اور پُرین ﷺ وادیوں سے گذارتے ہوئے ،سلامتی کی منزل مقصود پر لے آئے۔ ان کی راہ میں قدم قدم پر صعوبات وشدائد کے ہزار ہامر حلے آئے کیکن ، وہ ہرخارزار ہےاُ کچھتے اور دامن بچاتے ہوئے ،مر دانہ وار آ گے بڑھتے چلے گئے۔ ان کے مخالفین نے ،ان کی' انتہا پیندانہ رَوِش' پر ، بے جااعتر اضات ،وارد کیے ،کین ،ان کے جذبهٔ دل کی طہارت اوران کے مخلصانہ نہج کے باب میں کسی کو، دَم مارنے کی جراُت نہ ہوسکی۔ چوں کہ حضرت رضا کا اصل میدان، مذہب تھا، لھذا،خصوصیت سے مذہبی محاذ ہی پر اٹھیں،سرگرم رہنا پڑا۔ مذہبی عکما ہے،ان کی براہِ راست،معرکہ آرائیاں رہیں۔ مخالف گروہ،خواہ،ان سے اتفاق کرتا، یانہیں کیکن،وہان کے بے پناہ خلوص کا قائل،ضرورتھا۔ '' اعترافِ حقیقت'' کے ذیل میں جن عکما ہے کرام کے احساسات وتأ ثرات کو ترتیب دیا گیاہے، ان میں شامل عکما ، امام احمد رضا کے مسلک کے مخالف تھے۔ اس فہرست میں بعض ایسے نام بھی نظر سے گذرتے ہیں ،جو ،ان سے بڑے بنیادی اختلا فات رکھتے تھے۔ان اختلا ف رکھنے والوں میں مولا نااشرف علی تھانوی بھی ہیں۔ یہ باب،حفرت احمد رضا کے عقا کداوران کے منصبِ علم وضل کو مسجھنے میں گراں قدرمعاونت کرتاہے۔ اس کے آگے والا باب، اُن افراد کی آرا پر مشتمل ہے، جو' ملقہ شوق' سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ،صوفیا ہے کرام ۔اس برگزیدہ گروہ میں حضرت شاہ فصلِ رحمٰن ، تنج مراد آبادی بھی شامل ہیں۔ حضرت رضا کی تحریروں نے صرف اہل ہندہی کومتاً ترنہیں کیا، بلکہ اُقصا ے مصروشام تک آپ کے افكارِزَرِّين كى جوت سے چك چك الحےاور' خبليات حرمين' ميں أنھيس نفوس قدسيها، ذكر خير ہے۔

مکەمعظمەاورىدىينەمنورە،ان دونوں مقامات ِمقدسە پرلوگوں نے

آپ کے لئے دیدہ ودل ،فرشِ راہ کردیئے۔کسی نے سے کہا ہے کہ: ''حرمین شریفین میں آپ کی بیہ تقبولیت آپ کے اسلام اورا بمان پر کامل یقین اور عشقِ رسالت کا کرشمہ ہے۔'' '' سے سے سے علم عید میں میں میں میں تاہم سے علم عید میں میں میں تاہم سے تاہم سے تاہم سے تاہم سے تاہم سے تاہم

آپ کے اسلام اورایمان پر کامل یقین اور حسق رسالت کا کرشمہ ہے۔'' عکما ہے جاز ومصر نے آپ کی تصانیف کا مطالعہ فرمایا، تو آپ کے تیجر علمی پر بحش عش کرا گھے۔

وصيت ہے آپ کی تصنیف''الدَّوُلَةُ الْمَكِّيَّه'' کو

عگما ے عرب میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک باب میں حضرت امام احمد رضا کے معاصر عگما کی گراں قدر آرا کو، مرتب کیا گیا ہے۔ مریک مدر بدند میں معند ہم منطق ہم منطق اسلامی معاصر عکما کی مدر اور اسلامی کا معالم میں مار

ان عگما میں بیشتر ، وہ ہیں ،جنھیں آپ سے ملا قات کا شرف ،حاصل ہوا۔ اور آپ سے براوراست، تبادلہ ٔ خیالات کے مواقع ،میسرآئے۔ میں نہماں میں میں میں میں اس بھری

نیز،انھوں نے آپ کی تصانیف کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ البیتہ،اسی گروہ میں بعض،وہ عکما بھی ہیں، جوصرف آپ کی تصانیف کےمطالعہ سے ہے سے رم یہ رعلم فضل سے واقت ہوں کو سہرنوع،متاکش ہرایک ہی ہوا ہے

آپ کے مرتبہ علم وفضل سے واقف ہوئے۔ بہرنوع، متأثر، ہرایک ہی ہواہے۔ آخری باب، عکما سے عصرِ حاضر کے تأثرات پر ببنی ہے۔

اس باب کے شروع میں حضرت بریلوی کا ایک قصیدۂ عربیہ، درج کیا گیا ہے۔ جس کے بارے میں صراحت کی گئی ہے کہ:

جس کے بارے میں صراحت کی گئی ہے کہ: کسی موقع پر،اسے،مصرکے فاضل عگما کے مجمع میں پڑھا گیا،توسب، بیک زبان پکاراُٹھے کہ:

جوعر بی نہیں، مجمی ہیں، توعکما ہے مصر، ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے۔ اورسب نے، بےساختہ کہا'' ایک عجمی اوراس کی بیعر بی دانی؟''

اور سب سے بہت ماہم ہوں ہیں گا اور مان میں رب میں ہے۔ عکما سے عصر میں سے جن چند ہزرگول نے ،امام احمد رضا کی خدمات کو خراج تحسین، پیش کیا ہے ،اُن میں شیخ علوی ،مالکی ، کمی بھی ہیں۔ وہ ،فرماتے ہیں :

'' فاضلِ بریلوی سے،ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ،ہم،خوب،واقف ہیں۔ '' فاضلِ بریلوی سے،ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ،ہم،خوب،واقف ہیں۔ ان کی محبت،سنیت کی علامت اوران سے بغض،علامتِ بدعت و بدیذہبی ہے۔'' پروفیسرمحی الدین، اَلوائی، قاہرہ، مصرنے، بڑے ہی جامع انداز میں آپ کے علم فضل کی مدح سرائی کی ہے۔ اسی طرح، شیخ عبدالرحمٰن مکی حضرت فاضل بریلوی کی قدرومنزلت کے باب میں کہتے ہیں کہ:

وعلما حرمين شريفين، جب فاضل بريلوى سے ملتے

تودست بوی کرتے اورائے احرام سے پیش آتے کہ:

میں نے کسی مندوستانی عالم کا، اتنااعزاز واکرام بھی نہیں دیکھا۔"

شیخ عبدالفتاح ابوغد ه، پروفیسر کلیة الشریعه محمد بن سعودیو نیورشی، ریاض (سعودی عرب) فرماتے ہیں:

'' میرے ایک دوست ، کہیں ، سفر پر جارہے تھے۔ ان کے پاس

فتاوی رضویه کی ایک جلد، موجود تھی۔ میں نے جلدی جلدی میں ایک عربی

فتویٰ کا مطالعہ کیا۔عبارت کی روانی اور کتاب وسدَّت واقوالِ سلف سے دلائل کے انبارد مکھ کرمیں حیران وسششدررہ گیا۔

اوراس ایک ہی فتویٰ کے مطالعہ کے بعد، میں نے بیرائے، قائم کرلی کہ:

ي في المراع الم اوراپيخ وقت كاجليل القدر نقيه ہے۔''

المختصر، ہم، مزید خامہ فرسائی سے قطع نظر، ایک بات، بیم ض کریں گے کہ:

اس کتاب کے مطالعہ سے حضرت امام احمد رضا کی سیرت وشخصیت، ان کے علم وفضل اوران کے دوسرےاوصاف وخصوصیات کا ایک بہت ہی دل پذیر نقش، قائم ہوتا ہے۔

فاضل مؤلِّف نے بدایک بہت ہی اہم کام، انجام دیاہے۔

جس کی عرصے سے ضرورت مجسوں کی جارہی تھی۔

اس کتاب کے مطالعہ سے خود ، راقم الحروف کی معلومات میں قرار واقعی ، اضافہ ہوا ہے اوراس نابغۂ عہد کے بارے میں بعض ایسی باتیں ،اس کی نظر سے گذری ہیں

را ک بابعد مہدسے بار سے میں وہ اب تک لاعلم تھا۔ جن کے بارے میں وہ اب تک لاعلم تھا۔

اا \_ جناب شبير على رضوى (مترجم گجراتی ایدیش) دیادره منطع بھڑوچ، گجرات

واجبُ الاحترام،حضرت مولا نالين اختر مصباحي مُدَّ ظِلَّهُ

اَلسَّلامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. استاذِ گرامی،حضرت مولا نا ابوالکلام، رضوی ،دیا دروی (اصل وطن، بنگال وحال مقیم لیسٹر برطانيه) جوحضور مفتی اعظم ،حضرت مولانا الشَّاه مصطفیٰ رضا ، قادری ، بر کاتی ،نوری ، بریلوی قُدِّسَ سِرُّهُ كَ خليفه عِيل - ان كى خدمت ومحنت اور دعا وُل كاصدقه ہے كه: انجمن رضا ہے مصطفیٰ ، دیا درہ ضلع کھڑوچ (گجرات )عگما ہے اہلِ سڈّت کی کتابیں شائع کرکے،مفت تقسیم کرتی ہے۔

اورمىتندومفيد كتابين، گجراتی زبان میںمنظرِ عام پرلائی جاتی ہیں۔ اب تک بچیس کتابیں چھپ چکی ہیںاور چھ کتابیں، بریس میں ہیں۔ حضرت موصوف کے ذرابعہ، آپ کی مشہور کتاب

"امام احدرضا، اربابِ علم ودانش كى نظر مين" راقم سطور كهلى \_ جسے پڑھ کر،مئیں اتنامُتا ثر ہوا کہ:

اسے،فوراً گجراتی زبان میں منتقل کرنا،شروع کر دیا۔

اور دوحصوں میں باری باری اس کی اشاعت ہوئی۔

پېلاحصه، مارچ• ۱۹۹۰ء میں، ساڑ ھےسات ہزار کی تعداد میں چھپ کر

دنیا کے، ہراُس ملک میں تقسیم ہوا، جہاں، کچھ بھی گجراتی حضرات رہتے ہیں۔

اس پہلے حصہ کی نشر واشاعت میں شرکت وتعاون کرنے والےا داروں کی تفصیل، یہ ہے:

ا ــــــــانجمن رضائے مصطفیٰ ، دیا در ہضلع کھڑ وچ۔ساڑے جیار ہزارعد د۔

۲ \_\_\_\_سُنّی ینگ مسلم ممیٹی، بالیز ضلع بھڑ وچ۔ یانچ سوعد د۔

سر ورى اكيدمي ،ساجد بھائي رنگون والا ،رومنمبر ١٦ ـ دوسرامنزله

بڑے خال۔ چکلہ ،سورت، گجرات۔ایک ہزار

٨ --- محدّ بْ اعظم هندمش،مرزالور براخج احدآ باد، گجرات، یا نج سوعدد ـ

۵ \_\_\_\_\_ میٹی (سُنّی )مور بی ، گجرات \_ایک ہزارعدد\_

دوسرا حصه بھی، مارچ ۱۹۹۱ء میں ساڑھے چار ہزار کی تعداد میں

مندرجہ ذیل اداروں کی طرف سے چھک کر ، گجراتی حلقوں میں تقسیم ہوا۔۔

اـــــانجمن رضائے مصطفیٰ، دیا درہ ضلع بھڑ وچ گجرات ۔ڈھائی ہزارعد د۔

دعاً فرمائیں کہ اللہ تبارک وتعالی ،ہم سب پر اپنافضل فرمائے ،اپنے دینِ متین کی خدمت کی توقی بخشے ،سر کارِ دوعالم اللہ کا ہم پر کرم ہوجائے ،مدینه طیبہ کی زیارت ،نصیب ہو۔ حضور سرورکونین اللہ کے دیارِ مُبارک میں شہادت ،میسر آئے اور وہیں ،ہم ، فن ہوجائیں۔

۵ر قروری۱۹۹۳ء

آپ کا خادم \_فقیر،شبیرعلی،رضوی، دیا در دی انجمن رضا ہے مصطفٰی \_ دیا درہ ضلع بھڑ وچ، گجرات

والسلام